

BestUrduBooks.wordpress.com اس موضوع پر بارمد دارا اخلوم کراچی سے جاری ہوئے والے فاقدیٰ کا مختر تی تور

الخاع الخاف المنافقة

Broket Until William St. Land William Belle S

سلسلة الآوني جامعون والعلق كراجي (كتاب العسلاة واب العربيشي)

کرسی پرنماز پڑھنے کے شرعی احکام الدہشانیوسد راستیان ہے جدارہ دے سازر کالفریجوں

. ۱۱ : حمق م کاکسی من بديد : هادي الآني و ١٣٠٠ هـ (ملايق كل ١٠٠١م)

المنے کے ہے

\* اوارة العادف ما طرجا مدوار أعلوم كرايك

کیشردارای القرآن اماط جاسد دارالطوم کرارتی

\* الدواملام إن ١٩٠٠ الأولادور

اواره اسل میات ادود باز درگرایگا

🐞 - روزالاش عن ادود بازار کرا کیا

احلظ جامع واراتعلوم كمرارف

021-35042280

021-35049774-6

ای کل

mdukhi@gmail.com

# رودی فهرست مضابین

| چ چ چ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ق مے مطور شخص کے لئے گاڑی پر پین فر کرنماز پڑھنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بین کرف ز دارستاکب جا زبوی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ع است معلور من کست و کار بیان می است و است به است و ا  |
| خ معاقم المستعمل الم  |
| چ هنه گاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كري سكها من ين يا تخدر كلن كاتلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کری سکے سامنے میزیا تھے دکھنے گئے تھے ہے۔<br>مجد کی جنا ہت میں شال ہونے کی صورت میں سامنے میزیا تھے رکھنا<br>محکر دروائر ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 and the second of the secon |
| عِمَا وَلَى رَكُومَ إِمِنَ وَرِمُولِيَانَ تَعِدُو مِن شَدِيهِ تَطْلِفَ مِولَوَ كَياتُهُم بِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مین کرنماز پڑھنے کی فتلف مکلیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سَمَا عَضَاءُ لَا كُيلٍ إِنَّ إِنَا نَكْمِي الْكُلِّي لِيَعْ كَرَجُهُ وكُر عَنْ سَكِيمُ لِلْرِدْبِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كري يبغظ كرسامة كي ميزير مجده كرسة كي فقروت بوتة بوية زمين بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بين كرم كالمثاري بي نماذي من كالتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كرى رُمِيْ وَكُر فِها زَرِ هِ عَنْ كَالِمَا مِنْ سَاعَتُ عَلَ مِعْرِتَ مَعْنَى فِي أَنْ مِمَّا لِي م سِيدُ عَليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لی طرف ہے منبوب بات کی محقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مجروكر في يرفذون وق يوي يحل حم جما كراثادو يجدوكر في كالتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

کری پرند دری<u>ا هند ک</u>ی فرق ایکام

# پ مند مرخری ادی م کرتی پرنماز پڑھنے والے کے لئے **گفتار کھی کوریوں**

| کرنے مصورت کیا ہے؟ مستحق <sub>ق ک</sub> ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا کری پر و این کر کماز پاست و الے معذور تھی کے لئے دوبری کری پر تعدو کریا شروری ہے استحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ي شادة فالأناف المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدم المستحدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستحدم المستحدم المستحدم المستخدم المستحدم ا |
| عرى يريين كرنماز بزمين والانجدوك وتت مكنز كهان ريح؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| السن الفتادي ش كوق ي كعشدر كفيرة تعلق مسكري وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من كادريان ش كرى الكينائغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تدرت ندمون كالملم مكن كم مصرف إيدا كمان كال ب إستندة المرك تعدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| خرود کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مرود من ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يَام يِقَاد منه عَلَى المعالِيد يرقاد والمركز كي تعميد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كارض كالخلف مورثيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| والله و تلى بعض كرفاة ورو مكاموي ك لئ كرى بديد كريات كاعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يام برقاد فنس ك الح كرى بريد كلاز بريد كالمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نَام رِقدرت نه ويكن ركورة وجوه ويقاد بعود كيام بيع بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وقيا ماوروك وميده يرقادر نتجوده كمن طرح نمازيز مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| آيام پرلٽررت بوليکن رکوريا ويورو پر قادرنه جو تو کيانغم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| با قاعدوقیام کرنے کے بند کری بر بیٹی کر کوئ دنجہ فرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الإمادروك برة دروك يعده برقادر شيوتو كما عم يد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قيام ادر مجده پر قادر بوليكن ركور كي قادر ندوتو كيا محم عرا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وفحض وهامت كرم تصفاذي سن كالمورث على آيام بإركه فالإنجروير قادرتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| س کے لئے تیا علم ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| خواتین کے لئے کھرو بایش کئے یہ ہوکر تماز پر ہے کا کا کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                        | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اری پرنماز پر هند .<br>در در سراز پرهند |
|       | 94                                     | تخة سره كي تحريش ب إنسي الميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|       | 91 <u></u>                             | ت <i>کرے کا گائم</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اری پر بیند کرنگیا مباد.                |
|       | 4                                      | F625.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نف نے درمہان کرک                        |
|       | <b>9</b> ,                             | رے برلگانا شروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|       |                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                       |
| 9.96° |                                        | اطريق كياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| •     | 1-Y                                    | لَوْكُرْنُمَازُ بِيهِ عَنْهُ كُلَّكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نام <i>سے قریب کری د</i> آ              |
|       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نىدىش كرى دىكى كان                      |
|       | <u> ک</u> ظکر آین تو کو کو امارے؟ ۱۶۰۵ | ے ہوئے کی ہیں۔ <i>اگرمف سے</i> آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بالسعد قبام جم كعزيه                    |
|       | م ريل معظيت هي ١٠٨٠٠٠                  | ربینهٔ کرمیز بانیمل ریحده کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رین کے لئے کری<br>رین کے لئے کری        |
|       | ال تند                                 | پ چەللىرى سالەر بىلادى.<br>قىر سىسلىملىرى جالەر بىلادى كارىجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ر انعل دمی کر<br>در انعل دمی کر         |
|       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|       | عم ہے؟نا                               | ز مجده کرے کے اسٹے میشر مندہ واو کیا<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سال ميزيا ون اور چ                      |
|       | 1 4                                    | ة من في الموات الماسمية المستنطقة المستنطة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة الم | مركااوتحال نوارة                        |
|       | رے۔ پیر می اولی نماز                   | ے زیادہ ہونے کی ہوسے سرکے اثرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يزنديونے يأتوانج م                      |
|       | - NA                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رنا نامنروری ہے یائین                   |
|       | لئے قیام کرنا افضل ہے                  | صعدورا گرفتام پرقادر موتوای ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بۇرغ وسىرد كرنے <u>-</u>                |
|       | f:4                                    | عابلتن ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اپوری نمازی <i>هٔ کریزه</i>             |
|       |                                        | پربیٹ <i>ھ کرنم</i> از پڑھنے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|       |                                        | ہ مضمون اوراس کا جواب<br>ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|       | (PY                                    | ر فینم نماز میں مجدہ سے لئے کیا کر ۔<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كرى يربيضا موا معذو                     |
|       |                                        | وأقرب الى القعود كالسبة تعوه كي تبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|       | Ir4                                    | .4289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النبيية                                 |
|       | س کے بی کرونگل ہے۔۔۔۔۔                 | ركوح والخروش اشاره كري بيوريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كرى پر بينيا اواشخص                     |

### چیش لفظ معزت مولانا منتی محوده شرف میانی معاصب مظلم

بممالة الزحمن الرحيم

الحمد لله وب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام عملي سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين مساور

اما بعد !

ید هنیقت تمانی بیان گیل ہے کہ ارکان اسلام اور اسلانی عزوات عمل انہم ترین عبادت تماز ہے جودین کاستون ہے۔ چرنماز کے اعدا ہم ترین رکن بحدہ ہے اور ایک مسلمان کو ہارگاہ خداوندی میں چوتقرب بحدو ہے حاصل ہوتا ہے وہ کسی چیز ہے حاصل نہیں ہوتا۔

سيح مسلم كاروايت ب:

اقرب ما يكون العبد من وبه وهو صاجد ومشكوة ص ۸۳)

جب بندہ مجدہ کرد ہامونا ہے تو وہ اسپنے م وردگار کے سب سے ذیا دہ قریب موتا ہے۔ سجدہ کی اس ایمیت کی وجہ سے فتہا و کا ارشاد ہے کہ اگر کو کی تحص حقیقی مجدہ پر قا درفیس

کین قیام پر قادر ہے تو مجدہ پر قادر شدونے کی بناء پراس سے قیام کی ساتھ اوجا تا ہے۔ گن اس برقیام فرش ٹیس دبتا۔

انبذاہر سلمان کی ترق ذرواری ہے کہ وہ نمازگوتیام شرا لکا ادکان اور واجبات کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کرے اور نماز کے اندر دکوئے اور مجد وکا خاص ابتہام کرے اس شِ جلد باز کی ند کرے اور رکور اور جو وکو بے تو جی ہے بھی اوا ن

(1) ... اگرده کری سے از کرزین پریجدہ کرسکا ہے قائل پرلازم اور خروری ہے که دوزش براتر کربارگاه خداد ندگ شن کهده ریزیو \_

(۲).... اُگر وہ زمین پراتر کرمجہ وکرنے م تاورنبیں لیکن سامنے ورسری کری وکو گ ميزيا تخة دستياب باوروواس برسرنكا كرجده كرن برقادر بيقاس برلازم بيه كدوواس دومرى كرى ميزياتخة برمركا كرهيقة مجده كراء البنة برشرورى بب كدوه ميزيا تخذجس ير مجدو کیا جارہاہے وہ اس کے مضنے کی جگہے زیادہ او ٹجی ندہ و کونگ اگروہ میزیا تھے جس پر سجدہ کیا جار با ہے اس کے مبلنے کی جگہ ہے تقریباً نواج کے زیادہ او کی ہوگی تو وہ مجدہ جیتی محد وشارنه وگالبکه اشار و کا مجد و آرار دیاجائے گا۔

(٣)....البند جو تحض شاز بن براز كرمجده كرسكم به من في الحال وه ايخ ساسنے کی کری امیزوغیرہ پر بجدہ کرنے پر قادر ہے تو پڑنکد و اپنیقی مجد و کرنے پر قادر نبين بالبذاوه بجده كالثاره كرع كاجزعتقي مجده كمقائم مقام ووكاا دراس اثاره کے اس بجدہ پر ان شاء انڈر تعالی وہ برکات اور فضاک حاصل ہوں ھے جو قر آن وصديث من محده يروارد بين.

اس تنصیل کاروتی می گزوش ہے کو گذشتہ میں سال میں ساجد میں کرسیوں کی قدادجس تيزي سے برحكى بدات و كوكرجران عى مونى بدار بريشانى مي والي وقت تقاكد مجد مين كرى لائے اوراس پر فراز پڑھنے كا تصور شرقها جيكداب ونذا بدل: ك كا رواج برحما جارہا ہے اور مساجد میں کرمیول کا مسلمی اضاف ہونا جارہا ہے، س کا سب امراض جسمانی کی کثرت ہے یا نماز میں محض آسانی اور راحت کی خوا میں ماری ایسا کی ایسا کے ایسا مشكل ب .....البته برمسلمان كي ساته چونكه شن ظن ركفن كاستم ب اوراليك في كي تکلیف دوسرا آ دمی محسون نہیں کرسکتااس لیے دیکھنے والا کرسیوں پر بنینے دالےان حفراتھ كومعذور بي سمجھے كا، البته خود نماز يرصنه والول كو قيآم، ركوح اور تجود كے شرى احكام سے والقف ہوناضروری ہے، ای طرح ان مساجد کی انتظامیہ کے لیے بھی ان شرق مساکل ہے واقفیت ضروری ہے کیونکہ ان کرسیوں کی دجہ ہے مساجد کی انتظامیہ کو بھی نت نے مسائل کا سامنا کرنا پررہا ہے، زینظر کتاب انبی حضرات کے لیے شائع کی جارہی ہے۔

کری پر بیٹھ کرنماز پڑھنے کے شرق احکام سے متعلق رید کتاب ان فقاوی پرمشتمل ہے جو دفتا فو قنا دارالا فنا و جامعہ دارالعلوم کرنا جی ہے جاری ہوئے بختنے معزات کی طرف ے مختلف قتم کے سوالات آتے رہے تو مناسب معلوم ہوا کہ انہیں جمع کرکے ایک مختصر کتاب کی شکل میں شاکع کردیا جائے تا کہ نماز اور معجد سے وابستہ مسلمان ان احکام سے واقف ہوسکیں،اشاعت کا یہ بھی مقصد ہے کہ کوئی بات قابلی ترمیم ہویا نظر ٹانی کی محتاج ہوتو وہ سامنے آجائے۔

اللدكرے بيكتاب باعث مدايت مواور جن حضرات نے ان مسائل كي تحقيق ميں کام کیا ہے یا جنہوں نے حق کی طرف رہنمائی کی ہے ان کے لیے بدکتاب صدقۂ جاربہ بن \_آ مين يارب العالمين \_ اللهم تقبّل منّا وارض عنّا

🦯 وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

احقرمحمودا شرف غفراللدله خادم مكتبددارالعلوم وجامعددارالعلوم كراجي المرجمادي الثانيه المعتاره اادمثى المامتى

وہ ایک سجدہ جے ٹو گرال سجھتا ہے برار سجدے سے دیتا ہے آدی کو نجات West all the grant of the second of the seco مریض کے لئے اشارہ سے نماز پڑھنے کے احکام ٌ قیام ہے معذور فحض کے لئے گاڑی پر بیٹے کر ٹماز پڑھنے کا تکم

#### (فزق لر۸۸/۲۸)

سوال! ـ کیا فرماتے ہیں علامہ بن اس بارے میں کرآج کل حرم شریف شى اور دىگر مساجد مى دىكھا جار بائىيە كەبهت سے تمازى چن كے تحمئول يا قدمول میں درویا کسی تھی تعلیف ہوو و کری پریا گاڑی پر بیٹے کرنماز بڑھتے ہیں گاڑی ہی ش علة تت بي اوركازى ى كومف يس لكادياجا تاب -اى يرزشاره عالمازيده ليت یں،اس برمجدہ کر لیتے ہیں ادر بھن لوگ مرف اٹارے ہی ہے رکوع محدہ کر لیتے میں۔ان سب مورڈول کا کہا تھم ہے؟ کیاڑ مین پر بیٹے کرنماز پڑھنے کی طالت ہوتے موے اس طرح گاڑی یا کری پریٹ کرنماز موجاتی ہے؟ اگر بینے کرنماز برحیر او آلتی ا یالتی مارکریا دا کیں با کیل ٹانگیں نکال کر دکوئ مجدہ کریکتے ہیں دلائل فلبید کے ساتھ الديجالأني رجاجاء جواب تحرير فرما کيل په پيزواتو جروب

الجواب: كمنول يالدمون من معمولي تكنيف كي وجه المرض نماز من تيام ئىئى كۆترك كردىيا اور يېچە كرنماز برهمنا جائزنىيل ، بال اگر تكلف اس مدتك تىنچى چى بوك آ دمی کھڑے ہوئے می گرحا تا ہو، یامرش کے بڑے حانے باشغاباتی بیں دراگ حانے كافن خالب موريا نا قاتل برادشت تكليف بينجي موقو بيتدكر نماز يزهنا جائز ب اليكن اگر تعوزی دم کے لئے ہی کھڑے ہونے کی طاقت ہوتے بھی اتنی دیا کھی ، ہونا فرض ہے اگر چہ دیوار یا لائٹی وغیرہ کے ساتھ فیک ڈکائی پڑے، اس مورت میں بھی میٹھ کر

نماز پڑھنا جائز نہیں۔

اگر قیام پر قدرت ہو مگر رکوع و بحدہ پر قدرت نہ ہوتو بیٹھ کر نمان ہوتا ہوتا اور اشارے کے ساتھ بھر کرنمان پڑھنا اور اشارے کے ساتھ بھر کرنمان پڑھنا ہجر اس کے ساتھ دکوع و بحدہ اس طرح اگر رکوع و بحدہ کرنا جائز نہیں بلکہ رکوع و بحدہ کرنا جائز نہیں بلکہ رکوع و بحدہ کرنا جائز نہیں بلکہ رکوع و بحدہ کرنا فرض ہے اس کے بغیر نماز نہ ہوگی۔ ہان اگر رکوع و بحدہ کیا جائل طاقت نہ ہوتا واشارے کے ساتھ دکوع و بحدہ کیا جاسکتا ہے لیکن سحدہ کا اشارہ رکوع کے اشارہ سے زیادہ بست ہونا چاہئے۔

ندکورہ تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئ کہ قیام پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں مریض کے لئے بنائی گئ گاڑی میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ بشرطیکدرکوع وجدہ پر بھی قدرت نہ ہو۔ اگر قیام پر تو قدرت نہیں گر رکوع ، بجدہ پر قدرت ہے تو رکوع وجدہ کرتا فرض ہے۔ اس صورت میں اگر ندکورہ گاڑی میں سامنے میلی وغیرہ رکھ کر بجدہ ادا ہوسکتا ہے تو اس میں نماز جائز ہے ور نہیں۔

عذر کی حالت میں آلتی پالتی مار کریا جیسے آسانی ہونماز پڑھنا جائز ہے، رکوع وجدہ پر قدرت کی حالت میں بہر حال رکوع و مجدہ کرنا پڑے گا و فسب النسنویس و شرحہ:

من تعذر عليه القيام اي كله لمرض حقيقي وحده ان يلحقه بالقيام ضرربه يُفتى قال ابن عابدين عن البحر: التعذر الحقيقي بحيث لوقام سقط، او حكمي بان خاف زيادته او بطشي برئه بقيامه او دوران رأسه او وجد ألما شديدا، صلبي قاعدا كيف شياء على المذهب لان المدريض اسقط عنه الاركان فالهنات اولى، بركوع

Essatilit ilaitas

وسبعود، وان قدر على يعض القيام وقو منك على هيما او حاله منك على هيما او حالها قام كروما بقدر مايقدر ولو قدر آبذار تكييرة هي على المذهب لان المعض معتبر بالكل، وان تعذر السبعود كاف أرما فاعدا وهو انعضل من الايماء فاتما لقربه من الارض ٢٨٠٦ و الله اعلم محدد دارلانده حامد دارالدار عامد دارالدار عامد دارالدار عامد دارالدار

0383518110

جواب میچ ب اورخلا صدیہ ہے کہ جب قیام پر قدرت نہ اوتو زیمن پر پڑتھ کر بھی نماز جائز ہے ، اورگاڑی پر بیٹھ کر بھی ، میکن دونوں صورتوں ہی اگر سجد ہے پر قدرت ہوتو مجد و کرنا شروری ہوگا ، خواوز مین پر کرے ، بیا گاڑی کے سامنے کوئی تختہ یا میز رکھ کراس افرح سجد ہے پر قدرت نہ ہوت اشارہ جائز ہوگاور نیمیں۔ والند سیجان نداخلم۔ محرتق عنائی

الجواب مجع ينده عبدالراف سيحسروي

こうりつ ひばる

الجواب منجح

امنزعلی ریانی ۱۵۰۵زی

محرحبدالتناك

الجواب مجح

. حبان محودصا حب

بيثه كرنماز يزهناكب جائز موتاب

<u>(۱۳/۲۳/۵۶۶)</u>

كية فرمائے جي علم مكرام مندوجہ فر في مسائل کے بارے ميں كه زر

B. Marie

سوال از بيد كرنماز يزهماكن مورت بين جائز بي المرابية كريز صفى مورت میں بھی اشارہ ہے بڑھناکس مجود ٹی میں جا کڑے؟

الجواب مي بياري كي ديه الركفز ، بوكر قرض نماز بإهنامكن تـ کوے بور تماز یا منے کی دیاہ سی کمی بیاری کے بڑھ جائے کا اندیشہ ہوتو ایک صورت میں بیٹے کر قماز براحن جائز ہے اور بیٹے کر قماز بڑھنے کی صورت علی جمک کر رک معجدہ کری صروری ہے ال طرح رکوم مجدہ پر قدرت اوتے ہوئے جنے کرسر کے اشارے ہے دکوئ وجد وکرنا جائز قیس ،اس ہے نماز تیس ہوگی البتدا کرتیاری کی وجہ ے رکوع و تجدوم بھی قدرت ند موال مجرسر کے اشارہ سے رکوع و تجدو کرنا جائز ب ( كَانِي الريارة عندا 1870)

دائمیں ہائمیں ہ تکنیں نکال کر بیٹھ کر محیدہ کر سکنے والے

کے لئے سر کے اٹنادے سے نماز پڑھنے کا تھم

سوال ٢٠ ـ الركوني مخص ساہنے يا دائيں إلى الكيل نكال كر بيٹي كر مجدہ كرمكماً وتوكياوه اثناره بينماز پڙھيکڙ ہے؟

الجواب إا كركوني مخص سامنے ياوائيں بائيں ناتھيں نكال كر بينے كرىجدہ كرسكتا ہوتواں کے لئے اشارہ سے نماز پڑھٹا جا ترقیس کیونکہ کی بھی دیت بھی بیٹھ کر مجدہ كرنے كا اگر قدرت بوتو مجده كرنا ضروري ہے بجد د كرنے كى قدرت بوتے ہوئے اشاره ہے سجدہ کرہ درست کہیں اس سے نماز تیں ہوگ ۔ ( کانی عبارت ۵۰،۲۰۰،۵۰۰)

> مبدی جماعت میں شامل ہونے کی صورت میں اگر سی وکرنامکن نیه وتو کیا کرے؟

سوال ۱۲ به اُر کوئی شخص ملیدرونر زیوجی تو زمین پر تبده کرناممکن سیدادر

ہاجاعت نماز اداکر سے قوزین پر بجدہ نیس کرسکتا تو کیا دیمن پر بجدہ کرنے کے لئے جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے؟

المجواب بہا عت سے نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ یا واجب ہے اور مجدہ نماز

کے اندر فرض ہے ادر فرض کی ادا میکی واجب کی ادا میگی پر مقدم ہے، تبدّراجہا عت بن شامل ہونے کی جیدے آگر مجدہ کرناممکن نہ ہوا در تنہا نماز پڑھنے میں مجدہ اوا ہوتا ہوتو المی صورت بنس نماز کی جماعت بنس شامل ہونے کے لئے مجدنہ جائے بلکہ گھر پر نماز پڑھے ادر نماز کو مجدہ کے ساتھ ادا کرے جماعت میں شامل ہوکر نماز کا مجدہ ترک کرنا جا کرنیس ۔ (کمانی الدہارات:۱۲۱۱مدار)

سوال۵: بینه کرنماز پاهنا جائز ہونے کی صورت میں بین جو تھی کری پر

### كرى كے سامنے ميز يا تخة ر كھنے كا تكم

جھ کرنماز پڑھ اور ساسنے میل رکھ کراس پر سیدہ کرسکتا ہوا دراس کے باوجود وہ دکوئ وجود اشاروں ہے اوہ کرے تو کیا نماز ادا ہوجائے گی باسا سنے ٹیبل رکھنا ضروری ہے؟ الجواب ۔ جوشن قیام اور کوئ وجدہ کرنے کی قدرت دکھتا ہوائی کے لئے کھڑے ہو کرنماز پڑھنا اور با قاعدہ دکوئ ، مجدہ کرنا فرش ہے، بینے کرفرش نماز پڑھنے سے نماز ٹیس ہوگی اورا گرکوئی تھی صرف قیام پر قادر ٹیس البت رکوئ وجدہ کرسک ہے ہو سوائی سے لئے کری پر یاز بین پر بیٹے کرنماز پڑھنا جا کڑھی ال کے لئے با قاعدہ دکوئ ، مجدہ کرنا ضروری ہے بھی اشارہ سے دکوئ مجدہ کرنا جا تزخیل اس سے نماز مورت بی سامنے میل وغیرہ دکھکر اس پر مجدہ کرنا فرض ہے البت اس میں بیضروری ہے کہ دونی اور این اور نہیں اور نہی فیری کری یا اسٹولیا کے برابر ہواگر کری ہے او ٹی ہوتو ایک یا دوا بہت سے زیادہ اور ٹی نہو کیونگ اس ہے زیادہ او ٹی ٹیس پر مجدہ کرنادرست نہیں ہے۔

اورا گرگوئی تخص بیٹھ کرتماز پڑھنے پرتو قادر ہولیکن رکوئ وجدہ کرنے پر قدرت تمین ہے تو وہ کری پرنے زمین پر بیٹھ کر سرے اشارہ سے رکوئ وجودہ کر کے قماز اوا کرسکتا ہے اس صورت میں اس کے لئے سامنے قبل وغیرہ رکھنا ضروری ٹیمن ۔ (کمانی احدادہ ۱۸۱۱ء)

> مسجد کی جماعت میں شامل ہونے کی صورت میں سامنے میز یا تختہ رکھناممکن نہ ہوتو کیا کرے؟

موالٰ ۱٪۔ مجوری کی وجہ سے کری پر پیٹھ کر مجدیش باجماعت نماز پڑھنے کی صورت میں سامنے ٹینل رکھنامکن نہ ہوجس کی وجہ سے اشاروں سے مجدہ کرتا پڑتا ہے اور تنہا نماز پڑھے تو سامنے ٹیمل رکھنامکن ہے تو ایسی صورت میں کیا ٹیمل رکھ کر مجدہ کرنے کے لئے جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے؟

ا کجواب راس ہوال کے جواب میں بیٹھیل ہے کہ چڑھی تیام پر تادر نہو لیکن کری پر یاز میں پر پیٹے کر با تا عدہ رکوئ وجدہ کرنے پر قدرت رکھتا ہوتو اس کے کے رکوئ وجدہ کرتا فرض ہے خواد زمین پر رکوئ وجدہ کرنے یا کری کے سامنے میل رکھ کر اس پر رکوئ وجدہ کرے ٹبندا اس صورت میں اگر کوئی خیس قیام پر قدرت تہ جونے کی جدے کری پر پیٹے کرنماز پڑھا درگھر میں سامنے میز رکھ سکتا ہے لیکن مجد میں باجماعت نماز پڑھنے میں بیز رکھنا مکن نہ ہوا دروہ زمین پر تجدہ نہ کرسکا ہوتو الیے مختص پر داجہ ہے کہ مجد کی جماعت رک کردے اور مکن ہوتو گھر میں با ہما حت نماز پڑھے درندا کیلے نماز پڑھنا داجہ یا سنت سوکھ ہوتے واجب یاستے اس کدہ کی وجد ے فرض کر ترک کرنے ہے مفتی بقول کے مطابق ٹماز تبیں ہوگی۔

نیکن اگر کسی محتص نے اس کے باوجود بیٹیر کر مجد میں اشاروں کے ساتھ رکو گ سجد و کر کے نمازیں اوا کرلیں تو اس نمازوں کا اعادہ کرنا ضروری ہے یا ٹیمی ؟ تو اس ہیں ہے تفصیل ہے کہ اگر اس طرح پڑھی ہوئی نمازیں بہت زیاوہ ہوں جس کی وجہ سے ان کا اعادہ کرنا مشکل ہوتو چونکہ بعض فتہا و کرائم کے اتو اٹل کے مطابق ڈی دوخی القیام منفروا کے لئے بھی مجد جس بیٹھ کرنماز پڑھنا ورست ہے ، اس لئے ان کے قول کی بنا و پڑھی ہوئی نمازیں اتی نہ ہول کہ ان کا اعادہ مشکل ہوتو مفتی بہتول کے مطابق ان کا اعادہ خروری ہے۔

اوداگراہے دکوئ دیجہ کرنے پرفتررت نہ ہوتو سر کے اشارے ہے دکوئ وعجدہ کرے لبقرائی صورت میں چونکہ نیمل وغیرہ رکھنا خردری نہیں ہے اس لئے سمجد میں سامنے میز دغیرہ رکھے بغیرہ بتاعت کے ساتھ قماز پڑھے، جماعت کوتر ک نہ کرے۔ (کرٹی اعبارت: ۱۹۰۵ء) ایک

ا ---- في النوير وشرحه (۹۷،۹۵/۲)

(من تعفر عليه الفيام) أي كله (لمرض) حقيقي وحدّه ان يلحقه بالفيام ضرربه يفتي (فيلها أوفيها) أي الفريضة (أو) حكمي بأن (خاف زيادته أو يطني برته بقيامه أو دوران راسه أو وحد لقيامه الما شديد) أو كان لو صلى قائماً سلس به أو تعذّر عليه الصوم (صلى قاعدا) ولو مستندا الى وسادة أو انسان فانه بلزمه ذلك على المحتار (كف شاء) على المحتار الكيف شاء) على المحتار

الارکنان فالهینات آولی، و فال زطر کالمنشهد و قبل وبه بسفتی (سرکوع وسنجوده - ) ۱۰۰۰ (وان تعدلوا) - ا - ) (لاالقیام آوما) - - (قاعدا ) الخ

#### فال ابن عابدين رحمه الله تعالى

(قوقه كيف شاه) أى كيف تبسرته بغير هوروه من تربع أوغيسره (قولمه على المفعيه) جزم به في الغرر ونور الابتضاح، وصبحه في المدالع وشرح المجمع واختاره في المحر والنهر (قوله فالهيئات ارلي) جمع هيئة وهي هنئا كيفية الفعرد، قال ط: وفيه أن الاركان انما مسقطت لتعسرها ولا كذلك الهيئات ولا بخفي ما فيه، بيل الايستوعيدم التقبيد بكيفية من الكيفيات قالمذهب الإول اه

#### ٢٠٠٠٠ وفي الهندية ( ١/١ ١٣٠٤)

اذا عبجز السويض عن القيام صلى قاعداً يركع ويسجد واصح الا قباويل في نفسير العجزان يلحفه بالقيام ضور وعليه الفتوى و كذلك اذا خاف زيادة المرض أو بطأ المرء بالقيام أو هوران الرأس ، ثم اذا صلى المريض قاعدا كيف يسقسه .... وان عجز عن القيام والركوع والسجودو عليه الشعود بعلى الشعود بعلى الشعود بعلى الشعود بعلى الشعود المدود

٣٠٠ و في البدائع (١/٥٠١)

اعظم هذا اذا كان فادرا على ذلك فاما اذا كان عاجز اعده، فان كان عجز اعتد فان كان عجز اعتد بسبب المرض بأن كان مريضا لا بقدر على الفيام والركوع و السجود يسقط عنه، لأن العاجز عن الفعل لا يكلف به و كفا إذا خاف وبادة العلة من ذلك لاند يستضرو به وفيه ابضا حوج، فإذا عجز عن القيام بصلى قاعدا يسركوع والسجود بصلى يسركوع والسجود بصلى قاعدا بالايماء وبجعل السجود الخفض من الركوع والسجود بصلى قاعدا بالايماء وبجعل السجود الخفض من الركوع اه.

وهكذا في حاشية الطحطاوي على المرافي (ص ٢٣٣) ٢.....وفي التدرخانية (٢/ ١٢٠)

الاصل في هذا الجاب أن السريض اذا قدر على الصلاة فاتعابر كوع وسجود فانه يصلى المكتوبة قاتها بركوع وسجود فانه يصلى المكتوبة قاتعا بركوع قلم على القعود فانه يصلى المكتوبة قاعدا بركوع وسجود ولا يجزية غير ذلك فان عجز عن الركوع والمسجود وقدر على القعود فانه يصلى قاعدا بايماء والمسجود وقدر على القعود فانه يصلى قاعدا بايماء باللى فوله مولم بذكر محمد في الاصل ما اذا لم يقدر على القعود مستوبا وقدر عليه متكنا أو مستدا اللى حائط أو انسان أو ما اشهة ذلك ، قال شمس الانهة المحلواني وحمد الله تعالى: يجب أن يصلى قاعدا مستدا المحلواني وحمد الله تعالى: يجب أن يصلى قاعدا مستدائر منكلانه.

۵....و في الجارخانية (۱۳۱/۲)

و من يصلى النظرع قاعدا يعذر أو يغير عشر ففي العشهة يقعد كما في سائر الصلوات اجماعا أما في حالة القراء فعن أبي حيفة ان شاء فكفلك فعدوان شاء تربع وان شاء احتبي ... التي قوله فأل يعش المشائخ: ان تعفر عطيه فيجلس كما تيسرله التي قوله .... المهتلي بين الشيئين يشعبن عليه اهو نهما ... وكذلك افا كان به جراحة أذا قام سال جراحه و اذا قعد لا يسيل أو كان شيخا كبيرا اذا قام سلس بوله واذا قعدا استحسك صلى شيخا كبيرا اذا قام سلس بوله واذا قعدا استحسك صلى قاعدا بركوع وسجوداه.

## و في الطحطاوي على الدرالمختار (٢١٨/١) رو ان تعدره ... لا الفيام أرماً فاعدا )

(قوله لا القيام) أي لا يكون تعقو القيام كافيا في قرك السركوع بل لا بقد حين فان الديني به من فعود والا ولى في بقضيم وأن يقال ألحلي : بقضي مالو قدر على المسجود وعجز عن المركوع ، قال في السنجود وعجز عن المركوع عجز عن السنجود اه الدول على فرض تصوره بنيني أن لا يسقط المقصد عند نعفر الوسينة الب، ولا يسقط المقصد عند نعفر الوسينة كما لا يسقط الركوع والسنجود عند تعفر القيام الد

2 .... وفي البحر الرائق (١١٢/٢)

و كذا اذا عجز عن القعود و فدو على الاتكاه والاستناد الى انسبان أو الى حافظ أو الى وسبارة لا بعزيه الا كذلك و لواستلفى لا يجزيه ... الى قوله ... ثم اذا حسنى المعريض قاعدا بركوع وسجود أو بابعاء كيف يقعد؟ اما لى حالة النشهد فانه يجلس كما يجلس للشهد بالاجماع و أما فى حالة القوانة وحال الوكوع روى عن اسى حنيفة رحمة الله عليه يجلس كيف شاء من غير كما هذان شاء محنيا وان شاء منوبها وان شاء على كراهة ان شاء محنيا وان شاء منوبها وان شاء على الى حالة الشهد والصحيح ما روى عن أبى حييقة وحمة الله عليه لأن عقر المرض اسقط عنه الاركان فلأن يسقط عبده الهيئات أولى كذا فى البدائع الا

#### ٨.... و في البحر الرائق ايضاً (١١٤/٢)

و في الخلاصة واجمعوا انه ثو كان بحالة يدور وأسه لو قام تجوز الصلاة فيها قاعدا واراد بالصلاة فاعدا أن تكون بـركـوع ومـجود لانها ثو كانت بالايماء لا تجوز الصلاة انفاقا لأنه عنه اه

#### ₹ ....و في الدر المختار (٩٨/٢)

( ويسجعل سجوده اخفض من ركوعه ولا يوفع الى وجهه شيستا يستجد عليه فان فعل وهو بخفص برأسه لسجوده اكتبر من ركوعه صح) على أنه ايماء لا سجود الا أن يجد قوة الارض .

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى.

اقبول. المحق الشفيصيل وهو انه ان كان وكوعه بمجرد السماء الوأس من غير انتخاء وميل الظهر فهذا ايماء لاركوع فلا يعتبر السجود بعد الابماء مطلقة وان كان مع الانتخاء كمان وكوعه معبرا حتى انه يصح من المنطوع المقادر على المقام فحينة بنظر ان كان الموضوع مما يسمح السجود عليه كمجز مثلاً ولم يزد او تفاعه على قدر ليحمة أر ثبنين فهو مجود حقيقي فيكون واكما وساجدا لا مومنا حتى انه يصح الخذاء القائم به واذا قدر في صلاته على القيام يتمها فائما وان لم يكن الموضوع كذلك يكون مؤبا فلا يصح افتداء القائم به واذا قدر في صلاته يكون مؤبا فلا يصح افتداء القائم به واذا قدر في صلاته يكون مؤبا فلا يصح افتداء القائم به واذا قدر فيها على الكون مؤبا فلا يصح افتداء القائم به واذا قدر فيها على المقيام استأنفها.

بل بظهر في انه لركان قادرا على رضع شيئي على الارض مما يصح السجود عليه انه بلزمه ذلك لأنه قادر على الركوع والسجود حقيقة ولا يصح الايماء يهما مع القدرة عليهما بل شرطه تعذرهما كما هو موضوع المسئلة اهر

ا ... و في حاشية الطحارى على مراقي الفلاح (٢٣٥)
 ( ان نصفر المركوع والسجود ) أي بالجهة والأنف ولمو
 كان يقدر على سجوده عليه بالأنف فقط تعبن عليه لها
 في السراج لو كان بجهته قروح لا يستطيع السجود

عليه يفزمه السجو دعلى الأنف و لا بجوز له الايماء لانه ترك السجود مع القدرة عليه .

#### ١١٠٠٠ وفي البحر الوانق (١١٣/٢)

﴿ قُولُهُ وَلا يُوفِّعُ الِّي وَجَهِهُ شَيًّا يُسْتِعِدُ عَلَيْهُ فَانْ فَعَالَ وَهُو يتخفض وأسه صحوالالا) أي والدلية بخفض وأسدله بجز لأن القرض في حقه الايماء ولم يوجد فان لم يخفض فهو حرام لبطلان الصلاة المنهي عنه بقوله تعالى - ولا تبطلوا اعمالكم مسالي قوله مدوله وقع المريض شيئا يستجند عليه ولم يقدر على الارض لم يجز الا أن يخفض بوأسه لسجوده اكثر من ركوعه لم يلزفه بحيته فيجوز لاقه لما عجز عن السجود وجب عليه الابماء والسجود عملي الشنبي المرفوع ليس والإيماء الاالذاحرك واسه فيجوز لوجود الايتماء لا لوجود السجود على ذلك الشيشي وصححه في الخلاصة فيدبكون فرضه الإمهاء لمجزه عن السجود اذلو كنان فادرا على الركرع والمسجود فواقع اليه شيئي فسجد عليه فالوا أن كان الي المسجود اقوب منسه المي البقيع دجاؤ والإفلاكذا في المحبط أور

#### ۱۲ .... و في هامش شوح النقاية (۱/۵۶)

( ولا يمرفع البه شبئا للسجود عنيه ) قان فعل ذلك وهو يمخلفص راسه للركوع والسجود جاز بالايماء لا بوضع الرأس عبلي ذلك الشبشي وان ليم يعفض راسية لكن يتوضيع عبلي الجهة لم يجز وان كانت الوسادة موضوعة على الارض وهو يسجد عليها جاز اه

#### ٣).... و في ضح المعين لملامسكين (1/ ٢٨٨)

وقوله وان كانت الوصادة موضوعة على الارض وهو يستجد عليها جان أى من حيث اله ابعاء الله في السجود يشترط أن يبجد حجم الارض فليتأمل، و يحرر حموى: قال شيختا وهو ظاهر في انه لم يقف على ما صرح به في السحر جاز توجود الايماء لا فلسجود على ذلك أى لأن شرط السيجود أن يجد حجم الارض حتى لو صحد على عا يجد حجمه من وسادة لم يكن اوتفاعها القمر المانع بأن كان قعر فبذأ و لبنين جاز على انها بركوع وسجود اه.

#### ٣ ١ .....و في الكفاية تحت فتح القدير ( ٣٥٨/١).

(قولمه و ان وضع ذلك على جبهته لا يجزيه لا نعدامه) أي لا نعدام الإيماء ولا يلزمه في الايماء تقريب الجبهة الني الارض باقتصبي ما يسمكنه ، و ذكر شهس الاتمة المحلواني: ان المومى اذا خفض واسه للركوع شيئا ثم للمسجود جاز ولو وضع بين يليه وسائد فالصق جبهة عليها ووجد أدنى إلا تحتاء جاز ذلك الإيماء والا فلا اه.

۱ ..... و في خلاصه الفتاويّ ( ا / ۹۲ )

ففر ان المربض اذا صلى في بينه يستطيع القيام و اذا خرج الى النجساعة لا يستطيع القيام يصلى في بينه قائما، قال شمس الإنهمة الاوز جندى يخرج الى المجماعة لكن كير قائماً ثم يقعد ثم يقوم عد الركوع والاول اصبح وبه يفتى اد.

#### ۲۰ .... و في الثانار خانية (۱۳۲/۲)

إن المسريض اذا كان يقار على القيام ان كان بصلى في بيته وقو خرج الى الجماعة بعجز عن القيام بعللي في بيته قائما أو يخرج الى المجماعة و بصلى فاعدا؟ اختلف المشابخ رحمهم الله تعالى فيه، قال بعضم بصلى في بيته قائما، وفي الخلاصة هو المختار الد.

#### ك المار وفي الدرافيختار ( ١/١ ٣٣)، بحث القيام)

ولو اضعفه عن القيام التحروج لجماعة صلى في بيته قائما به يفني خلافة للانباد

#### قال الشامي وحمه الله تعالي

ر قوله الخروح لجماعة) أى في المسجد وهو محمول على ما أذا لم تتبسر له الجماعة في بيته أفاده ابو السعود ( قوله به يفتي) وجهه أن القيام فرض بخلاف الجماعة ، وبه قال مالك والشافهي خلافا لأحمة بناء على أن الجماعة فرض عنده و قبل يصلى مع الامام فاعدا عندا لابه عاجز اذ فاك. . . وما مشي عليه الشارخ تبعا للهر جعله في الخلاصة اصح وبه يفتي، قال في الحلية : و الملة

اشبه لأن القيام فرض فلا يجوز تركه للجماعة التي هي سنة بل بعدُ هذا عذرا في تركها او .

٨ ا .....وفي البحر الرائق (٢٩٣/١، بحث القيام)

و منها ما في الخلاصة وغيوها لو كان بحال لو صلى مستضردا يقدو على القبام و يقدو فاله بخرج التي الجماعة و يصلي فاعدا و هو الاصح كما في المجتبى لأنه عاجز عن القبام حالة الإداء وهي المعتبرة وصحح في الخلاصة الله يصلي في بيته قالما قال وبه يقتي والا شبه ما صححه في الخلاصة، لأن الفيام فرض فلا يجوز تركه الحبل المجماعة التي هي سنة بل يعد هذا عذرا في تركها اله.

محمر ليعقوب مغاايثه من

1019/1/ng

الجواب سحيح الجواب سحيح الجواب سحيح الجواب سحيح المجواب سحيح المتواب سكي من ومحمودا شرف غفرانندله المتعلن من المتعلن المتعلن

جوآ دی رکوع پر قادر ہولیکن تجدہ میں شد بیر تکلیف ہوتو کیا تھم ہے؟ <u>(خزانہ rrefor)</u>

سوال کند کیافر ماتے ہیں علا محرام اس منلے بادے می کہ:

ا ...... ایک آ دی رکون پر قادر ہے تمریجہ و پر قادرتیں تو بیٹھ کر اشارہ ہے نماز بڑ دسکتاہے یائیں؟۔

۲ .. ایک فخش رکوع مجی کرلیتا ہے اور کی طرح ایک بجدہ میں جاسکتا ہے گر سجدہ سے اٹھنے وقت تا قابل پر داشت تکلیف ہوئی ہے اور دسر انجدہ بھی بآسانی ممکن نہیں جونا تو کیادہ فخص اشارہ سے تمازیز ھسکتا ہے۔

الجواب این سد جوهش رکوع کرنے پر قادر بولیکن مجدہ کرنے پر بالکل قدرت ند ہو یا کئی صد تک قدرت ہولیکن یا قائدہ مجدہ کرنے بھی تا قائل پرداشت تکلیف ہوتی ہوتی ہوتو ایک صورت بھی فرض نماز بیٹے کراور سرے اشارہ سے رکوع وجدہ کر کے ہوا کر نا جائز بلکہ پہنز ہے اورا کو کھڑے ہوکو قیام کرے اور کوع کرے چرمجدہ اوا کرتے وقت بیٹے کر سرکے اشارہ سے مجدہ کرے تو بھی درست ہے۔ (کانی اور زائد رقم ہوری )

سوال A: رایک فخص شدید مشقت برداشت کر کے بجدہ کرسکتا ہے گر سجولت کے ماتحد مجدہ کرنے برقا درئیں بشرعا کیا تھم ہے؟

الجواب۔ با قاعدہ تجد ہ کر کے نماز پڑھنے میں اگر شدید تکلیف ہوتی ہے تو پیٹھ کراشارہ ہے نماز پڑھناجا تزہے۔ (حوالہ بالا)

**ا.... في التبوير و شرحه (44/1)** 

( و ان تعلرا ) ليس تعلرهما شرطا بل تعذر السجود كناف ( لا النقيام أوصاً) «قاعدا» وهو الخطل من الابعاء قالسا لنقريمه من الارض ( و يجعل سجوده اخفض من ركوعه ) لزوما.

و في الشامية تحت قوله

(بيل تعلق المسجود كافئ تقاد في البحر عن الهاائع وغيرها وفي الذخيرة: رجل بحلق خراج ان سجدسال وهو قادر على الركوع والقيام والقراءة بصلى قاعدا يومى، ولو يصلى قائما بركوع وقعد و أوما بالسجود أجزاءة، والأول المعنل، لأن القيام والركوع لم بشرعا فرية يفسهما بل ليكونا وسيلين إلى السجوداد.

#### ٢....و في الهندية ( ص ١٣٨ ، ج ١ )

كل من لا يضدو على أداء وكن الا بحدث يسقط عند ذلك الركن كذا في فتاوئ فاضى خان حتى أو كان به جراحة لا يستطيع أن يستجد إلاو تعيل جواحته وهو صحيح فيسما سوى ذلك ينقدو على الركوع والقيام والقراءة يصلى قاعدا ويومى ايماء ولو صلى بالركوع وقعدو أوماً بالسجود أجزأه، والأول القصل هكذا في المحيط.

#### ٣٠. وفي التنازخانية ( ص ٢١ ا /ج ٢)

<u>و في البنمية</u> : مستل الحلواني عن رجل أخذته شقيقة فلا يسمكنه أن يستجد هبل فيه أن يؤمي؟ فقال: نعم ان كان يتضرو بالسنجود اء.

قولمه قمان عجز عن القيمام النخ لم يود بهذا العجز اصلاب حيث لا يمكنه القيام بان بصير مقمدا، بل الا عجز عمله صلاً أو قدر عليه الا أن يضعفه ذلك ضعفا شديد ا حتى يزيد بدلك علته أو يجد وجعا بذلك أويخاف ابطاء المبرء فهذا ومالمو عجزعته أصلاً سوات

٣٠ - و في الهنذية (٣٦ - أ ج ا).

واصح الافاويل في تفسير العجز أن يفحقه بالقبام ضرر و عسليه الفتوى ، كذا في معواج الدراية، و كذلك اذاحاف زيادة المرص أو ابطاء البره بالفيام أو دووان الرأس اه والدريجاندوت في المر كر يتقرب منا الندور

الواب من ابنده محمودا شرف نفرانشاله مندمه مناور الجواب مین یندومبرد لردف سممروی سرندومون

بین*هٔ کرنماز پڑھنے* کی مختل*ف شکلیں* \_ (خ<sub>ان کیر(۲/2)</sub>۵)

ساستے باوا کیں ہائیں ٹائنگیں ٹکال کر بیٹھ کریجدہ کرنے سے کیا مراہ ہے؟ مز سوال ۹۔ آپ نے فوی فہر ۲۳/۳۱ کے سوال فہر ۶ کرمانا ہے تواس ہے کہ کرکوئی فنس سامنے و دائیں ہمی ٹائلیں ڈکال کر بیٹھ کریجدہ کرمانا ہے تواس کے لئے نشازہ سے نماز پڑھنا جائز فیس رخ ، اس بیس سامنے یا دائیں ہائیں ٹائلیں نگال کر بیٹھ کرمجدہ کرنے سے کیا مراہ ہے ؟ اس کی جیئت کیے ، وگی ؟ سامنے نائلیں نگال کر بیٹھ کرمجدہ کرنے سے کیا مراہ ہے جائیں کی جیئت کیے ، وگی ؟ سامنے نائلیں الجواب فتوکی کی بینبارت اسل میں مسائل کے استختاہ میں درج تھی، ان کے جواب کے لئے اسے فتو کی میش نقل کیا گیا اور ما سنے بائٹی نکال کر مجدہ کرنے کی بیمسورت ہو تکتی ہے کہ دوتوں پہنٹی قبلہ کی طرف کر کے ان پر تپائی وغیرہ رکھ کر مجدہ کیا جائے یا دونوں پڑگوں کے درمیان فرجہ کر کے اس میں کوئی تختہ یا تپائی وغیرہ رکھ کرائ پر مجددہ کیا جائے کیونکہ ذرقین پر براہ راست مجدہ کرتا حصار بھونے کی معودت میں سامنے تختہ یا میز وغیرہ دکھ کرائی پر مجدہ کرنے ہے مجمی مجدہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ضروری ہے کہ دہ تختہ یا میز، تپائی وغیرہ او نجائی میں دومعونی ایسٹ نے اور دورو

دائیں یائیں ٹائیں نکال کر مجدہ کرنے کی صورت ہیں ہو کتل ہے کہ قبار رخ پیٹھ کر دونوں ٹائیں وائیں طرف نکال کر یا دونوں ٹائیں یا کمی طرف نکال کرزمین پر مجدہ کیا جائے و ٹیز اس صورت میں اگر براہ راست زمین پر مجدہ کرناممکن نہ ہولیمن کی اونچی چیز پر مجدہ کرناممکن ہونو معمولی دوایت کی اونچائی تک کوئی چیز شاڈ میز یا تیائی و فیم ورکھ کراس پر مجدہ کیا جاسک ہے۔

> کری پر بیٹھ کرسا منے کی میز پر بجدہ کرنے کی قدرت ہوتے ہوئے زمین پر بیٹھ کرسر کے اشادے سے نماز پڑھنے کا تھم

سوال ۱: آپ نے نوئی نمبرہ ۵۲/۳۳ کے سوال ایک اورود کے جواب ش کھاہ کہ چوشن رکوع کرنے پر قادر ہولیکن تبدہ کرنے پرنالکل تقررت ندہویا کی حد تک تقررت ہولیکن با قاعدہ مجد دکرنے میں نا قابل پر داشت تکلیف ہوتی ہوتی اس صورت میں فرض نماذ میں کراور مرسکا شارے سے رکوع وجدہ کرکے اواکرنا جا کز بلکہ بہتر ہے۔ اس میں بیان کال ہوتا ہے اگر ایسا تھیں کری پر میٹھ کرس منے تمیل رکھ کر اس پر بجدہ کرسکتا ہوتی کیا ہے بہتر نہیں ہے یا می حالت میں زمین پر بیٹھ کری اشارہ سے

ركور) وتجدوكرنا جائي ؟ كوني ويئت كترب؟

ای طرح موال نبر اسکے جواب میں آپ نے تکھا ہے" با قاعدہ توہ کرکے فراز پڑھنا جا آپ کے اسکار پڑھنا جا کڑے اس فراز پڑھنا جا کڑے اس فراز پڑھنا جا کڑے اس بھی بھی دی موال ہونا ہے کہ اگر بہا تھی کری پر بیٹھ کر سائے تھی پر تجدہ کرسکی ہوتو کہ اسکی ایس کے جو کہ ایس کے بالا ایسا کرنا بہتر ہے یا گھرز میں پر بیٹھ کرسر کے اشارہ سے تجدہ اوا کرے اس کے جو لوگ زمین پر تجدہ کرنے ہے تھی وہ اکثر اور بسااوقات ساسنے و کھے میل میں چھرے کرکھے جا کھی جگر کھی جا کہ تھی ہیں۔

> کری پر بینه کرنماز بڑھنے کی مرافعت سے متعلق حفرت مفتی محرتق عثانی صاحب مظلم کی طرف منسوب بات کی تحقیق

سوال النه أيك عالم وين في حضرت في الاسلام مولانا مفي محمد تن عنوني

صاحب مظلیم کی طرف بر بات منسوب کی ہے کہ حفرت والانے مطلقا کری پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کوممنوع تکھا ہے یا فر ایا ہے۔ کیا یہ بست صحح ہے؟ براہ کرم حفرت والاسے تحقیق فر ما کر جواب منابعت فرما تیں۔

الجواب۔ اس سلسلے میں بندہ نے حضرت والا مذکلیم سے وریافت کیا، حضرت نے فرہ یا کرانہوں نے مجھی اس طرح کامسئلہ بیان نیس کیا۔

اصل سندوی ہے جواحقر کا نکھا ہوا حفرت والا کے دشخط کے ساتھو آ کیے یس موجود سے لینی فتونی tr/mr

> مجدہ کرنے پر قدرت ہوتے ہوئے گھٹی جسم جھکا کراشارہ سے مجدہ کرنے کا حکم

سوال النه رحقیقت بید بے کہ مغربی مما نک میں اکثر معمر حضرات کواور دہ معفرات کواور دہ معفرات ہوئی ہیں بیستند چش آت ہے کہ دہ قیام ورکوئ آت ہے کہ دہ قیام ورکوئ آت ہے کہ دہ قیام ورکوئ آت ہیں ہیں۔ مسئوت پر کر کئے جی گر تھود و تعود و حدار ہوتا ہے۔ ای حالت جی اکثر لوگ کری پر چیش کر سر کے اشاد ہے دکوئ و تھو دادا کرتے ہیں حالات ہی اان کے لئے کری تاور ہیں کہ سامنے جی اگر کری حالت ہی اان کے لئے کری پر چیش کرجم جی کا کرد و کروئ و تھود کریں۔ تو اسی حالت ہی اان کے لئے کری پر چیش کرجم ہے کا کرد و کرد اس پر با قاعد و تجد دکر ان خروری ہے۔ ایک عالم و زین نے یہ کہا ہے کہ ایک صورت میں آدمی کو زمین پر چیٹھ کر نا گائیں تبلید کرتے ہیں اور کی ایک تا ہو تھی بر چیٹھ کر نا جا ہے۔ کیا ہوئی ہے؟

الجواب۔ اگراہیے لوگ مجدہ کرنے پڑقادر بیں تو ان کے لئے مجدہ کرنا فرض ہے خواہ ساسنے میز یا تحقہ و فیمرہ رکھ کرنگ ہو چھٹی جسم جھکا کرسر کے اشارے سے مجدہ سمنا کافی و معتبرتیں ، اس طرح نماز پر ہے ہے ان کی نماز تیں ہوگی ، اس کی دجہ ا جواب نمبر اور تمبر الم میں گزریکل ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لئے تدکورہ عالم کی بات ورست تیں ۔ وانڈسجاند وقائی اعلم۔

محر بيتوب مفاطئه عند عامه وساعياه

الجواب سيح احقر محمو واشرف محفر الله لمه.

> ስ ተ

کری پر نماز پڑھنے والے کے لئے گھٹٹا رکھنےاور سجدہ کرنے کی صورت کیا ہے (لین برہ/وہ)

> کری پر بیٹھ کرنماز پڑھنے والے معذور مخص کے لئے دومری کری بر بجدہ کرنا ضروری ہے یا اشارہ کافی ہے۔

سسسوال ۱۱۳: اگرکوئی محض بوصاب کی وجدے نماز میں قیام نہ کرسکتا ہو بلکہ بیٹ کرنماز پڑھتا ہوا گرکری پر بیٹے کرنماز پڑھے آس کے لئے کیا ساستے دوسری کری پر مجدہ کرنافرش ہے؟ اگر دوسری کری پر مجدہ نہ کرے بلکسا شارہ سے مجدہ کرے آواس صورے میں نماز ہوگی یانجیں؟

الجواب-اگر با قاعده محده كرنے يرفدرت ووقو با قاعده مجده كرنا مفروري

ے خواہ زمین پر مجد و کرے یا عذر کی مجہ ہے کری پر بیٹھ کراس پر مجد و کرے ۔۔۔ البندا صورت مسئولہ بیں تھی نہ کورا گر قیام پر قاور نیس ہے لین بیٹھ کر با قاعدہ جھک کر رکوح اور مجدہ کر سکتا ہے قوامی پر باقاعدہ رکوئ اور مجدہ کرنا فرض ہے چہ نچرا کر کری پر بیٹھ کر نماز پر صنا ہے تو سامنے میزیا دوسری کری رکھ کراس پر مجدہ کرنا ضروری ہے۔

ادواگر یا قاعدہ چھک کردگوٹ اور بجدہ کرنے پر تدرت ندہو یا با گاعدہ رکوٹ انجدہ کرنے کی ویہ ہے؛ قائل برداشت تکلیف ہوتی ہوتی موقوس کے اشادے ہے رکوٹ اور بجدہ کرنا کافی ہے، نبذا اس صورت جس سامنے میزیا دوسری کری دیکنے کی ضرورت ٹیٹن۔

کری پر بیٹھ کرنماز پڑھنے والا مجدہ کے دنت گھٹنا کہاں رکھے

سوال ۱۳: اگر معذور دومری کری پر تبده کرے تو اپنے ہاتھ مجدہ کے دائت مشتون پر رکھے گانے دومری کری پر دیکھ گا؟

الجواب - با قاعدہ مجدہ کرنے کی صورت ش اسپنے ہتھ دوسر کی کری پریامیز پرر کھے گا، بشر طیکے قدرت ہواور تکلیف نہ ہوور نہ جہاں رکھتا تمکن ہودہاں رکھے گا۔

احس الفتاوي ميں كرى يرگفنار كھنے ہے متعلق مسكدي وضاحت

سوال ۱۵: دهنرت منتی دشیداحرصاحب رحمه الله علیه نے احسن الفتاوی جلد ۳ صفی نمبر ۵ میں انکھا ہے کہ ''گر ایک کری پر پیٹے کر دوسری کری پر بحدہ کیا تو نماز صبح جوجائے گی ریشر طیکہ مجدہ کے دنت تھنے بھی کری پرد کھے ،معبد االیا کرنا حملاء ہے ، زمین پر پیٹے کرنی زادا کرنا جا ہے ۔ اورا گر بوقت بجدہ تھنے کری پر ندر کھے تو بیڈ از واجب الاعادہ ہے''۔ اس عبارت سے پید بیل دہائے کہ کری پر بیٹی کرنی زیزھ دہاہے تو کری پر سینے رکھنا واجب ہے اب سوال یہ ہے کہ گؤی کری پر کھنے رکھنا واجب ہے جس پر بینا ہواہے اس پر یا جس پر سرد کار باہے اس پر کھنے رکھنا واجب ہے اور اس کھنے دکھنے کی ویئٹ کیا ہوگی؟ نیز اس عبارت سے پیتے جل رہاہے کہ کن و پھر مجمی ہوگا سوال یہ ہے کہ اگر کو کی شخص تر بین پر بیٹے کر تجہ وفیش کر سکتا لیکن کری پر بیٹے کر دوسر کی کری پر تجدہ کر سکتا ہے تو کیا اس صورت بھی ہجی جمنا ہ ہوگا اور کیا اسکے لیے جائز ہوگا کہ اشارہ سے بیٹے کر نماذ براسعے۔

الجواب معذور آوی اگر تکیف شدید کے بغیر کری پریاز بین پر مخف رکھنے پر قادر ہے تو اسکے لئے گھٹٹار کھنا شرد د کی ہے خواہ ای کری پر د کھے جس پر دو جیٹا ہے باسا سے دائی کری پر د کھے جس پر ہ ہے دہ کر دہا ہے لیکن اگر گھٹٹار کھنے پر قادر نیس یا گھٹٹا ر کھنے کی وجہ سے شدید تکیف بولی ہے تو اس صورت بھی گھٹٹار کھٹا مروری نیس ۔

احس الغنادي كا جواب بظاہر السي شخص كيين ہے جوايك يادس سے معذورتو ہے ليكن كرى بريش كر نماز بز هينے كى حالت ميں دوسرى كرى بر كھنا د كھنے برقادر ہے اسلنے صحب مجدد كيلية كھنے بھى كرى برر كھنے كو داجب قرار ديا ہے۔

في الفناوي الهندية (١/٠٠)

و لبو تسرک و ضمع البندين و السرکينين جاؤت صلاقه بالاجماع گذا في السراج الوهاج اه.

و في المدر المسخدار (٢/١/١) مطلب في سنن الصلاة (والتسبيح فيه ثبلاثا ووضع بديه وركبته) في السجود (قوله و ركبتيه) هو ماصوح به كثير من المشالخ واختار الفقيم ابو المليث الافتواض ومشي عليه المرتبلالي، والفتاوئ على عدمه كما لى النجيس والخلاصة واختاو في الفتح الموجوب لاته مقتضى الحديث مع المواظبة قبال في السحر، وهو ان شاء الله اعدل الاقوال لموافقته الاصول الدفال في الحلية: وهو حسن ماش على القواعد المناهبية ثم ذكر مايزيده الموائلة سبحانة و تعالى اعلم.

تحد فيقوب مقالمة عند مند المرات ال<u>مرات المرات الم</u>

قدرت نہ ہونے کا تھم گئنے کے لئے صرف اپنا گمان کا فی ہے یامتندڈ اکٹر کی نفید بق ضروری ہے (نزی مرہ/۸۱۱)

سوال ۱۱۱: اگریماری کی صورت بنی کوئی مین*ه کرکری پرغ*از پڑھتا ہے تو کیا صرف ابناظن کائی ہے یا کسی تقی متناد ڈاکٹر کی اجازت ضروری ہے ۔ لینی ڈاکٹر کیے کہ آپ آگر کھڑے ہو کرنماز پڑھ<u>نگ</u>وتیاری پڑھے گ

المجواب ۔ اگر بیارفخص کواس بات کا بیٹین ہوکہ کھڑے ہوکر نماز پڑھنے ہے بیاری پڑھے گی تو اس کے لئے بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہے، ڈاکٹر کی اجازت ضروری نہیں ہے البتہ اگر تج بہکارڈ اکٹرے یو چھالیا جائے توریز یادہ؛ حقیاط کی بات ہے۔

في الدر المختار (٢٣٣/١)

( او لمرض) يشتدا و بمئد نعلية ظن ار قول حاذق مسلم

لري پرفناز پرسيند ڪئر ڳادهام و لو تيمرک و في الهندية ص ١/٢٨

و يبدرف ذلك المخوف اما بعلبة انظن عن امارة او اخبار طبيب حاذق مسلم. والله اعلم. بالصواب.

بنده ممرز والفقار عن ۱۳۷۸ زار ۱۳۳۵ ه

> الجواب سيح اختر محودا شرف نمغرالله له: ۲۹ بر ۱۹۳۷ مد

> > 食食食

# فرائض، داجبات اورسنتیں بیٹھ کر پڑھنے کا تھم (نوی نبروہ ۸۹۱۸)

سوال ۱۱ برجو تھی تیام ،رکوع اور بجد وکرنے پر قدرت رکھنا ہو تو کیا اس کے لئے کری پر بیٹے کر نماز پر صنا جائز ہے یا تیس ؟ اور آیا اس کی نماز اوا او کی یا تیس؟ الجواب جو تھی نماز ش تیام اور دکوئ وجد و کرنے کی تقدرت رکھتا ہوتو اس کے لئے فرض اور واجب نمازیں اور فجر کی شنیس کری پر بیٹے کر پڑھنا ہے تو تر نہیں ہاور رینمازیں کری پر بیٹے کر اوا کرنے سے اوائیس ہوگی فہزاای شخص پر فرض ہے کہ ذکورہ نی زین کفرے ہوکر پڑ بھے اور یا قاعدہ رکوع اور مجدہ بھی کرے ، نیز ویکر سننیا موکدہ 'بھی کھڑے ہوکر بڑ ھنا جائے ۔ ( ہانڈ قادی اور العلوم دیر ہند: ۱۱۰/۱۱)

> الجواب يحيح الجواب يحيح ينده عبدالرؤف تحمروى بنده مجودا شرف غفراك ۱۹۲۷ مياه ايد محرعبدالميان مخي عند بنده محدعبدالغي قلم عند ۱۹۷۴ مرد مياه ايد

> > 会会会

# قیام پر قادر شہولیکن رکوع و مجدہ پر قادر ہوتو کیا تھم ہے (خن برہ ۱۸۹۸)

سوال ۱۸: بوشم کی مذر کی دجہ تیام پر قدرت شدر کمتا ہوالبت رکورٹ اور بحدہ کرسکن ہوتو کیا اس کے لئے کری پر بیٹے کرتن زیز مناجا کڑے یائیں اور کیا ایسے مخص کے لئے اشارے سے رکو شاہدہ کرناجا کڑے یائیس؟

الجواب۔ جو تخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں قیام پر لدوت ندر کھا ہو گرا کیلے نماز پڑھنے کی صورت میں قیام پر قددت دکھتا ہو تو اس کے لئے کری پر بیٹھ کر جماعت کے سرتھ نماز پڑھنا جائز نمٹن بلکہ اس پر لازم ہے کہ کھڑے ہو کرا کیلے ہی نماز پڑھے انہتہ اگر کوئی تحقی کی مقدد مثلاً بڑھانے یا بیار کی گی وجہے شاکیلے نماز پڑھنے کی صورت میں قیام پر قددت رکھتا ہواور شاق جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں قیام پر قددت رکھتا ہوالیت رکوئ و تبدہ کر سکتا ہے ہوتو اس کے لئے کری پر میٹھ کر نماز ادا کرتا جائز ہے لیکن اس کے لئے باتھ عدود کوئا اور مجدہ کرنا ضروری ہے عش اشارہ سے دکوع اور بجدہ کرنا جا ترخیس ایسا کرنے سے اس کی نماز نیس ہوگی قبدا کری پر بیٹے کرنماز پڑھنے کی صورت میں ساسٹے بلی وغیرہ دکھ کر چس پر بجدہ کرنا فرض ہے البنتہ اس میں اس بات کا نمانظ دکھنا ضروری ہے کہ وہ فیمل پاوٹی اتی میں کری کے برابر ہواگر کری کے برابر ہواگر کری ہے او نجیا ہوتو ایک یا دو پاینٹ (تقریباً ۹ ایج) سے زیادہ او نجیا شہر کے کھا اس سے زیادہ او سیجے میل پر مجدہ کرنا بارسے نیس ہے (باخذہ بتویہ: ۲۳/۳۳) واللہ بجاندا علم۔ ابراہم میسیان

> الجواب مجمح بقده محمودا شرف غفرالا ۱۳۷۲ به ۱۳۷۵ ه بنده محمر مبدالله مغنی عند بدره مجر مبدالله مغنی عند بدره مهر مبدالله مغنی عند

الجواب میچ بندهٔ عبدالرؤف تکمروی ۲۰۱۲ د ۲۰۱۳ه محرعبدالمنان عنی عند ۱۱ در بر ۱۳۲۲ه

ななな

عوارض کی مختلف صور تیں (نؤی تبر ۹۲۲/۲۳)

الركوع كده يرقدرت ندبوني سے كيامراد ب؟

سوال 19: اکثریکها جاتا ہے کہ قیام رکوئ، بجدہ اگر قدرت ہو الح تو قدرت کی تعریف اورائ کی صدود کیا ہوں گی؟ کیونکہ آئ کل کی لوگ مرف میں مجھ کر مجھے کمڑے ہوکر نماز پڑھنے میں یارکوئ، بجدہ کرنے میں تکلیف ہوسکتی ہے دوسروں کی دیکھادیکھی پیٹھ کرنماز پڑھنا شروع کردیتے ہیں اس بناء پراس کی تعریف اور صدود

وقيورمطنوب ہے۔

الجواب قدرت سے مرادیہ ہے کہ کہ وہ تھی کی ایسے مرخی ہیں جالا ندہو جس کی وجہ سے دہ الن ارکان کو اوا کرنے سے قاصر ہو یا ان ارکان کی اوا سیک کی وجہ سنتہ بناری کے ہز ہ جانے یا دہر سے تھیک ہوتے کا خدشہ ندہو یا ان ارکان کو اوا کرتے سے شدید درد و تکلیف وغیرہ ندہو یا مرنہ چکرا تا ہو، فدکورہ اعذار کی صورت میں بیٹھ کر فماز پڑھنا جائز ہے بصورت دیگر ان ارکان کوڑک کرنا جائز نہیں للفرائنس اس اند بیشر کی جاد برکرا ہے کوئی بیاری الاتی ہوئی ہے ان ارکان کا ترک کرنا جائز نہیں للفرائنس۔

#### فىالدر 14/1-90

(من تعذر عليه القيام) اى كله ولموض) حقيقى وحده ان يلحقه بالقيام ضرر، به يفتى (فيلها او فيها) اى الفريضة (ار) حكمى بان رخاف زيادته او بطى برئه بقيامه او دوران راسه او وحد ثقيامه الماشديدا) او كان لوصلى فاتها ملس به او تعذر عليه الصوم (صلى قاعداً) ولو مستندا الى وسادة او انسان فانه يسلزمه ذلك على المختار (كيف شاء) على المختب لان الموض اسقط عنه الاركان فالهيئات اولئ.

#### وفي الهندية 121/1

اذا عبجز المعريض عن الفيام صلى قاعدا يركع ويسجد واصح الإفناويل في تضيير العجزان بلحقه بالقيام ضور وعليه الفتاوئ وكذلك اذا خاف زيادة المرض او ابطا البرء بالقيام او دوران الرأس الخ جو شخص زمین پر بیٹھ کرنماز پڑھ سکتا ہواس کے لئے کری پر بیٹھ کر پڑھنے کا تھم

سوال ۲۰۱۰ بوخنس کمڑے ہوکرنماز پر قادر ندہونے کی جہ ہے بیٹھ کرنماز پڑھتا ہے اگر دوز بین پر بیٹھ کرنماز پڑ ہاسکتا ہے تو کیا اے اس صورت بیس بھی کرتی پر بیٹھ کرنماز پڑھنے کی شرعا ومازت ہے ؟

الجواب برجھنی جواب نبرامیں نہ کورقد رے کی تفعیل کے مطابق کھڑے ہوکر نماز پڑھنے پر تکاور نہ ہوتو ہی کے لئے پیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور اس کے لئے بیٹنے کی کوئی خاص ہیت لاز کی طور پر تعیین نہیں جس غرح سیونٹ ہو بیٹھ کر پڑھ مکل ہے اگر پاکسانی التجات پڑھنے کی حقیت پر بیٹھ کرسکتا ہوتو اول ہے ، ہبر حال اس صورت میں جاہے زمین پر بیٹھ کرنماز پڑھے یا کری پر دوئو ل طرح ہو تڑ ہے۔

في المارحانية ١٣١/٢

و من بنصلى النطوع قاعلهٔ بعقر فقى التشهديقعد كما في مائر الصلوات اجماعا امافي القراءة فعن ابن حيفة ان شاء فكدلك قعد وان شاء تربع وان شاء احتبى - قال بعص المشيخ ان تعذر عليه فيجلس كما نيشر له الخر.

### و في انشامية ۱۷/۲

(قوله كيف شناء) اى كيف ليسوله بغير ضرو من تربع او غيره اسداد رقوله على المذهب) جزمه به في الغرو و نور الإيصاح وصبحت في البدائع و شوح المجمع و اختاره في البنجر والنهر و قوله فالهيئات اوليّ) جمع هيئة وهي هنا كيفية القعود قال طوفيه ان الاركان انعا اسقطت تعميرها ولا كذلك الهيئات او تامل ( فوته قبل ربه يعني) قاله في التجيئس والمخلاصة والوالجية لانه ابسر على العريض قال في البحر و لا يخفي ما فيه الابسر عنم التقييد يكيفية من الكيفيات بالمهلمب الاول وذكر قبله انه في حالة التشهد يجلس كنما يجلس فتشهد بالاجماع اه اقول ينبغي ان يجلس كما يجلس فتشهد بالاجماع اه اقول ينبغي ان يقال ان كان جلوسة كما يجلس للشهد ايسر عليه من غيرة او حساويالهبرة كان اولي والا إختار الأيسر في جميع الحالات ولعل دلك محل القولين والله اعلي.

تیام برقادر شخص کے لئے کری پر بیٹھ کرنماز پڑھنے کا تھم

سوال ۲۱ نے وجود کری، تخت، زشن پر بیٹھ کرنماز پڑھتاہ تو کیاس کا پیٹل جائزے اوراس کی نماز ہو جائے گی؟

الجواب۔ جو محض قیام دکوع اور تبدہ پر تدرت رکھنا ہے اس کے باوجود وہ کری وغیرہ پر بیٹھ کرفرش نماز پر حتاہے تو اس کی نماز نمیں ہوگی ایسے محض پر کھڑ ہے ہو کر بہ تا عدہ رکوئ و مجدہ کے مہاتھ اوا کرنافرش ہے۔

في التدارخانية ٢/٠/٢

الاصل لى هذا البات ان المويض اذا قدر على الصنوة قاتما مركزع وسجود فانه بصلى المكتوبة قائما بركوع وسجود فلا يجزيه عبر ذلك.

قیام پر قندرت شہولیکن رکوع دیجدہ پر قادر ہوتو کی بختم ہے؟ سوال ۲۲ نے جوگف تیام پر قدرت ناد کھتا ہوا باتا رکوع بھرہ کرسکا ہے ہوتے الیاس کے لئے کری ، تخت، زمین پر پیٹے کو نماز پڑھنا جائز ہے اور اس کی تماز ہو ایک گی؟ تواسے کس طریق ہے ٹراز پڑھنی جائے؟

في الدر ۱۸/۳

وينجيعين سنجبوده الخفض من ركوعه ولا يرفع الى وجهه شبئا ليسجد إصليمه قبان فنعل وهو يخفض براسه السنجوده اكثر من ركوعه صنح، على أنه أ أيماء لا سنجود الا أن يجدقوة الارض.

## رفى الشامية نحته

اقبول المحق التضعيسل وهو ان كان وكوعه بمجرد ايساء الرأس من غير انحناء وحيل الظهر فهذا ايساء لاوكوع فلا يعتبرا المسجود بعد الايساء مطلقا وان كان مع الانحناء كان وكوعه معتبرا حتى انه يصبح من المنطوع القادر على القيام فيعينسنة يسطر ان كان الموضوع معابصح المسجود عليه كمعيجر مشلا وثم يزد او تفاعه على قدر قبنة او لينين فهو مدجود حقيقي فيكون واكما وساجدا الامومنا حتى انه يصح اقتداء الشائب بدو ادا قدر في صلاته على الفيام بينها قالما وان قم يكن المصوضوع كذلك يكون مومنا فلا يصح اقتداء القائم بدو اذا فلو فيها على القيام استانها بن بظهر للى انبه أو كان فادرا على وضاء تبنى على الارص مما يصح السنجود عليه انه بلؤمه فلم الاب قادر على الركوع والسنجود حقيقة ولا يصح الايماء بواسع لفدرة عليهما بل شرط تعلى هما كماهو موصوع المسئلة.

# جوقیام اور دکوع و محبدہ پرقادر نہ ہووہ کس طرح نماز پڑھے

موال ۲۳ نہ ہو تھی قیام، رکوع، جدہ پر بھی قادر نہ ہوتو کیا اس کے لئے کری، تخت، زمین پر بیٹو کر نماز پڑھنا اوراش رے ہے دکوع، تیدہ کرنا شرعاً جائز ہے یانہیں تواے کم افر ایقے نے نماز پڑھنی جا ہے؟

اُلجواب۔ بوقض نہ قیام پر قادر ہوا در نہ رکوع و بجدہ پر تو اس کو اختیار ہے کہ دہ بیٹے کرتماز ادا کرے جائے زمین پر بیٹے کر پڑھے یا کری دفیرہ پر اورسر کے اشارہ سے رکوع و مجدہ کرے بحدہ میں سرکور کوئے سے زیادہ جھکا نے اس صورت میں اس کے لئے سامنے تمیل وغیرہ رکھناتھی خروری ٹیمیں۔ (رینڈ مانتویس ۴۰۱۸۹۹)

## في البحر الرائق ١٢/٢ ا

قوله و لا يرفع الى وجهه شبئا يسجد عليه فان فعل و يخفض واسمه صبح و الا لا اى و ان لم يتخفض واسمه لم يجز لان القرض في حقه الايماء ولم يوجد فان لم يخفض فهو حوام المظلان الصلاة الممهى عنه يقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم الخ

و في النتارخانية ٢/٢٠/٢

وان عمجز عن القيام و قادر على القعود فانه يصلى المكتوبة فاعدا بركوع وسجود ولا يجزيه غير ذلك فان عجز عن الركوع والسجود و قادر على الفعود فانه يصلى فاعداً عليه الخ

قیام پرقدرت مولیکن رکوع وجده پرقادرند موتو کیا تھم ہے

۔ سوال ۱۴۴۴ جوفن تیام پرفذرت رکھتا ہوئیکن رکوع، بجدہ پر قدرت ندر کھتا چوفوائے کس طریفندے نماز پڑھنی جا ہے؟

الجواب۔ جو مخص قیام پر قدرت رکھتا ہولیکن رکوع وجدہ پر قادرت ہوتو ایسا بخض بھی بیٹے کرنماز اوا کرے اورسر کے اشارہ ہے رکوع کرے اس صورت میں بھی سامنے ٹیل وغیرہ رکھ کراس پر عجدہ کرنا خروری ٹیمیں۔

#### في الدر 44/٢

و ان تصفرا ليس تعارهما شرطاً بل تعار السجود كافي لا الغيام او ما بالهيمتر (قاعاة) وهو الحضل من الايماء قائما لقريه من الاوض.

#### - وفي الشامية تحته

قوله بيل تعقر السجود كان نقله في البحر عن البدائع وغيرها وفي الذخيرة رجل بحلقه خواج ان منجد سال وهو قاهر صلى الركوع والقيام والقراء فيصلي فاعدا يومي ولو صلبي قائمها بركوع وقعد واوما بالسجود اجزاء والاول اقضل. ہا قاعدہ قیام کرنے کے بعد کری پر بیٹھ کررکوع و بجدہ کرنے کا تھم

سوال ۲۵٪۔ بوقنس باقاعدہ قیام کرتا ہے البتہ کری پر بیٹے کر جمک کر رؤٹ کرتا ہے اورسامنے ٹیبل رکھ کرمجدہ کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ ذیبن پرٹیس بیٹے سکٹا تو کیا اس کا بہطر اینڈ درست ہے؟

الجواب۔اگر شخص زمین پر بینھ کرزمین پر بحدہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو نمازادا کرنے کا مذکورہ طریقہ درست ہے۔ ۔ (حوالہ مذکورہ نبرہ)

قيام اور ركوع برقاور موليكن مجده برقادر نه بوتو كياتهم هياج

سوال ۲۷:۔ چوش قیام پر قدرت رکھتا ہےاور رکوع پر بھی قدرت رکھتاہے لیکن مجدہ پر قدرت نیش رکھا تو اسے کس طریقہ سے نماز پر حمق بیا ہے؟

الجواب ایسافنص بھی بینے کرنماز ادا کرے اور رکوع و مجدو بشارہ ہے ادا کرے (دولید کرونیر۲)

قيام اور بحده برقا ور بوليكن ركوئ پر قاور نه بوتو كيا عكم ب؟

سوال ۱۲۵ بر جو محض تیام اور مجده پر نقدرت رکھنا ہے لیکن رکور گر پر نقد رہ نہیں رکھنا تواہے کس طریقہ ہے نماز پر بھنی جا ہے؟

الجواب ایباطنعی کورے ہوکر تمازیز ہے اور سر کے اشارہ سے رکورخ کرے چھر با قاعدہ مجدہ کرے ۔اشارہ ہے رکورغ کی اجازت اس صورت میں ہے جب کہ وہ ڈراسا بھی چھکٹے پر تاور نہ ہو،اگراس قدر چیک سکے کہ ہاتھوں کی انگلیال محفول تک پہنچ جا تمیں تو اس صورت میں محض سر کے اشارہ سے رکوع اوا نہ ہوگا، با قاعدہ رکورغ کرنا ہوگا چھا بھی ہوسکے۔

#### في الشامية 42/٢

ولم ارسا اذا تعفر الركوع دون السجرد غير واقع اى لاله منى عجز عن الركوع عجز عن السجود نهو قال حاقول على فرض تنصوره ينبغى ان لا يسقط لان الركوع عند تعادر الوسيسلة اليه كها لم يسقط الركوع والسجود عند تعادر القيام.

جو خض جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں قیام یارکوع یا مجدہ پر قادر نہ ہواس کے لئے کیا تھم ہے؟

سوال ۲۸: روخض اسکی تماز پر سنے کی صورت میں تو تیام درکوش، مجدہ پر قادر ہولکین جماعت کی صورت میں نہ ہوتو کیا اس کے لئے کری ، زمین پر بیٹھ کر جماعت سے نماز پڑھنا جائز سے پانہیں؟

سوال ۴۹ ز. جوخض اسکیلیفاز پڑھنے کی صورت میں قیام پر قادر ہے لیکن رکوع ہجدہ پر قادرنہیں تواس صورت میں جماعت کا کیا تھم ہے؟

موال معل بوقض المیلی نماز بزھنے کی صورت میں قیام درکو کا پر قادر ہواور مجد سے برقادر شروبوقاس کے لئے جماعت کا کیا تھم ہے؟

جدے برفادر در ہواں ہے ہے جماعت کا بیا ہم ہے؟ ر

ركوع برقادرند وتواس كم لئے جماعت كاكيا تكم ب

سوال۳۳\_ جو تنس اکیلے نماز پڑھنے کی مورت ش رکوع بجدہ پر 10 د ہے۔ لیکن قیام پر قادر نیس تواس کے لئے جماعت کا کیا تھم ہے؟

الجواب ٢٨ تا٣٣ - تيام ، ركوح اورىجده نماز كے فرائض بين سے بين اور

جماعت سے تماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہ واجب ہے اور فرض کی ادا کی واجب کی ادائی واجب کی ادائی واجب کی ادائی واجب کی ادائی پر مقدم ہے تبغدا اگر کوئی شخص گھر میں اسکیے نماز پڑھنے کی صورت میں ان فرائنس پر قاور شاہو فرائنش پر قاور شاہو تو وہ جماعت میں شائل ہونے کے لئے سجد شرجات بلکہ گھر پر دہ کرتیا م دوکر ہاور سجدہ کے ساتھ فرائن فرائنس کا ترک کرتا جا تزاہش ۔ سجدہ کے ساتھ فرائن فرائنس کا ترک کرتا جا تزاہش ۔ سجدہ کے ساتھ فرائن فرائنس کا ترک کرتا جا تزاہش ۔ اسکار استان میں شائل ہوگران فرائنس کا ترک کرتا جا تزاہش ۔ ساتھ فرائنس کا ترک کرتا جا تزاہش ۔ (داختہ ہے۔ ۲۰۱۲)

### في خلاصة الفتاوي الم84 أ

فيلو ان المويض الأصلى في بيته بمنطقع القيام و اذا خرج التي المجتماعة لا يستطيع القيام يصلي في بيته قائما قال شمسي لاتسمه الاوز جندي يخرج التي الجماعة لكن كبر فيائمها ثم يضعد ثم يقوم هند الركوع والاول اصح به وبه يفتي.

# خواتین کے لئے گھروں میں تخت پر بیٹے کرنماز پڑھنے کا تھم

سوال ۱۳۳۳: گرین می و آخور نی تخت پر بیند کرنماز پر هی بی آوان کے لئے رکو م مجدہ کا کیا تھم ہے؟ کہ کس طریقہ ہے کرنا جا ہے؟

الجواب بغیرعذر کے تخت پر بیٹھ کرفرض تماذ پڑھنا جا تر نبیس البت اگر قیام پرقد رہت نہ ہوتو تخت پر بیٹھ کرنماز پڑھنا جا ٹڑ ہے بھرا گر دکوئ دمجدہ کی قدرت نہ ہوتو بیٹھے بیٹھے سر کے اشارہ سے دکوئ وبجدہ کریں اور مجدہ بٹس سر کو دکوئ سے زیادہ جمکا کیں اورا گر دکوئ وبجدہ کی قدرت ہوتو بھرا شارہ کا ٹی نہ ہوگا بلکہ تخت پر با قاعدہ دکوئ وبجدہ کرنا ضروری ہوگا ، البت نظل نماز بلاعذر بیٹھ کر پڑھنا بھی جا تزہے۔ (حواند فركور وتبرس ۱۲ اداری ) وانف بین و تبرس ایالسواب تحریف بین الفین ۲۵ ماه ریماسیاه الجواب شیخ الجواب شیخ بنده محمودا شرف نفر لذ بنده تم میدا نشر نخی عند بنده محمودا شرف بنده تبدا لری نشر میدا نشر نخی عند ۱۳۱۵ می عند میرمیدالمینان عنی عند ۱۳۲۵ می عند ۱۳۲۵ می ایسال عنی عند

کری پر بیٹھ کرنماز پڑھنے والوں کیلئے متعددا دیام (فزائرہ:۱۰۱۴)

چلتے پھرتے بخض کے لئے کری پر بیٹھ کرنماز پڑھنے کا حکم

سوال ۱۳۳۳ میلی تیک محتم کری پر بیازین میں میشد کر تماز پر هنا ہے جبکہ جلنا محر بنا ورکار چلانا اور دیگر کام معمول کے مطابق ہوتے میں آگی تماز ہوگی یانہیں؟

الجواب فرض، واجب اورامح قول کے مطابق فجری سنت مؤکدہ نمازوں پس قیام فرض ہے یعنی جو معزات کھڑے ہونے کی قدرت وطانت رکھتے ہوں اور کسی مغروکی جدے الن سے قیام ساقط نہ ہوا ہوائن پر بینمازیں کھڑے ہوکر پڑھنافرض ہے کیکن جو معزات بیادی ، پڑھا پایا کمی اور عذر کی وجہ سے کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان سے قیام کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے اور ان کے واسطے بیٹھ کرنماز

یر صناحائز ہے خواہ کری پر ہنسیں یاز مین پر کیونکہ مفتی برقول کے مطابق ان کے لئے <u> مضحے کا د کی خاص ہیئ</u>ت لا زمی طور پر تنعین نہیں بلکہ جس فمرح انہیں آ سانی و کولت ہو ای فرح مینهٔ کرنماز پڑھیں ہاں اگر بآسانی تحمد کی دیئت پر بیٹھ سکتے ہوں تو وہ اولی ہے۔ نیز جو حضرات کسی معتبر عذر کی بنیاد پر رکوع اور تبدہ دونوں سے عاجز ہول یا صرف بحدے سے عاج ہوں ان کے داسطے بھی تماز میں قیام کی فرضیت ساقط ، وجاتی ب اور یه حضرات بھی کھڑ نے اور بیٹ کر وونوں طرح نماز پڑھ سکتے ہیں بلکان حضرات کے واسطے اُفضل اور متحب یہ ہے کہ جیٹھ کرنماز پڑھیں ، اگر چہ یہ حضرات کھڑے ہونے ، دیرتک کھڑے رہنے ، چلنے چھرنے ، کار چانے یا معاش کے دیگر کام کاخ پر فقدرت رکھتے ہوں لیکن خیال دے کہ کی شخص کو رکوع و بحدہ سے عاجز اس وتت مجاجات كاجب ووكرى وغيره يريين كريمى باقاعده دكورة ومجده ندكر سكنابوه أكر کری وغیرہ پر بیٹھ کر با قاعدو رکوع و مجدہ کرسکتا ہے ہوتو وہ شرعاً رکوع و مجدہ سے عاج نبیں اوراس پر لازم ہے کے کمڑے ہو کرنماز بڑھے اور بیٹھ کر با قاعدہ رکوئ جدہ کرے البداجن حفرات سے خدکورہ بالا تفصیل کے مطابق شرعا قیام ماقط نہ براہوان کے واسطے ندکور و نمازی میٹے کر پڑھنا ہرگز جائز نہیں بلکہ ان پر لازم ہے کہ فرض ، واجب اور کم از کم سنید جحر نمازی کھڑے ہوکر پڑھیں ، اگر کی نے بیٹمازی الطمی کی وجہ ہے میتے کریز ہ لی ہے خواہ کری پر میٹھ کریز ھی ہو یاز مین پر میٹے کر بہر عورت اس بران نمازوں کا وقت کے اندراعادہ لازم ہے اور وقت نکل جائے کے بعد بیٹھ کر راحی ہوئی تمام نرض دوا بب نماز دن کی تضالا زم ہوگی \_

في تحفة الفقهاء .. (ج ١/ص ١٨٩)

"فاذا عبجز عن القيام بصلى قاعدا بركوع وسجود ، فان عجز عن الركوع والسجود، يصلى فاعدا بالإيماء، ويجعل السجود أخفض من المركوع، ليفع الفصل بينهما، فإن عجز عن القعود اينضاً يستلفى ويومنى ايماء. رالى قوله) فإن كان قادرا على القيام دون الركوع والسجود، فإنه يومنى قاعدا لا قانما، فهو المستحب، ولو أو ما قاتما، جاز وهذا عسدنا، وقال الشافمي : يعلى فائما لا فاعدا، لان القيام ركن، فلا يسقط من غير عدو، وفكنا نقول إن الغالب أن من عجز عن الركوع ، عجز عن النقيام والفالب ملحق بالمنيش."

#### **و في خاشية ردالمحتار - . (ج ٢ / س ٩٧)**

"وفي النفخيرة: وجبل بمحلقه خراج ان سجد سال وهو قادر على الركوع والقيام والقراء فيصلى قاعدا يومنى، ولو صلى قاشما بركوع وقعد وأوما بالسجود أجراه، والاول أفضل الان الغيام والمركوع لويشوعا قرية بنفسهما، بل أيكونا وسيبلين الى السجود اله، قال في البحر: لم أر اذا تعقر الركوع دون السجود عبر واقعاء: أي لانه متى عجز عن السجود نهر، قال ح: أقول على بحقط المقصود عند تعذر الرميلة، كما لم يسقط المركوع ميد تعذر الوميلة، كما لم يسقط المركوع ملى بحقل المنافرة على المسجود عند تعذر الوميلة، كما لم يسقط المركوع طلى المنافرة وهو ضعيف المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة وهو ضعيف المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنا

تسمامه في الاصداد عن البحر والمقدسي. قوله أوماً قاعدا لأن وكتبة القبام للتوصل الى السجر دفلا يجب هونه وهذا أولمي من قبول بعضهم صلى فاعدا الذيقترض عليه أن يقوم فلقراء قاذا جاء أوان الركوع والسجود أوماً قاعدا كذا في البهر.

أقول: التعبيم ب صلى قاعدا هو ما في الهداية والقدوري وغي هما وأما ما ذكره من افتراضي القيام فلم أره تغير فيما عندي من كتب المذهب بل كلهم متغفون على التعليل بأن النفياء منتقبط لأنه ومبيلة الي المنجود بل صوح لي الحلية بأن هذه المسألة من المسائل التي سقط ليها وجوب القيام مع انتفاء المجز الحقيقي والحكمي ادويلزم على ما قالدأنه ال عبج عبر السبحياد فقيط أن يراكم فاتما وهو خلاف الهدعب ص كها علمت أنفا نعوذكم القهستانيعن اليزاهيدي أنبه بنومتي للركوع فاتما وللسجود جالسا ولو عبكس ليهايجن عبلي الأصحاة وجزم بدالوثواجين لكن ذكر ذلك في النهر و قال إلا أن السفعب الإطلاق اه أي يرمشي قياعيشا أو قانها فيهما فالظاهر أن ما ذكره هنا سهو فسنيه له، قوله وهو أفضل الخ قال في شرح المنية لو قيل إن الإيماء أفضل للخروج من الخلاف لكان موجها ولكن لم أوسن ذكوه اه قوله لفريه من الأوض أي الأوض أي فيكون بالسجود منح "

"قوله: (و سنة فجر في الاصح) أما على القول بوحوبها فغاهر، وأما على القول بسنيها فمراعاة للقول بالوجوب. و تشل لمي سراقي الشفلاح أن الاصح جوازها من قعود ط. أفول: لكن في الحلية عند الكلام على التراويح: لوصلي الشراوسح قاعدا يبلا عشر: قبل لا يجوز قياسا على سنن القيجر فإن كلامنهما سنة مؤكدة، و سنة الفجر لا تجوز قاعدا من غير عفر باجماعهم كما هو رواية الحسن عن أبي حبيفة كيسا صرح به في الخلاصة ، فكذا التراويح، وفيل يجوز والقياس على سنة الفجر غير نام، فإن التواويح دونها يجوز والقياس على سنة الفجر غير نام، فإن التواويح دونها في الناكيد فلا تجوز التسوية بينهما في ذلك ، قال قاضي خان : وهو الصحيح اه. "

#### وايضأفيها

قوله: زقالهيئات أولي) جمع هبئة، وهي هنا كيفية انفود، قال ط: وفيه أن الاركان إنها سقطت لتعسرها، ولا كذلك الهيئنات أه تأمل قوله: زقيل و بديفتي) قاله في التجيس والمخلاصة واللو لو الجبة لانه أيسو على المويض فال في البحر: ولا يخفى ما فيه، بل الابسر عدم النقييد بكيفية من الكيفتيات فالمسادهب الاول أه وذكر فيله أنه في حالة التشهيد بجلسس كما يجلس للتشهيد بالاجماع أه أقول يسبخي أن يقال: إن كان جلوميه كما يجلس للتشهيد أيسر عبره أو مساويا لغيره كان أولي، وإلا اختار الابسر عيم الحالات، ونعل ذلك محمل القولين، وإلا اختار الابسر عيم الحالات، ونعل ذلك محمل القولين، وإلا اختار الابسر

وفي المبسوط (ح ٢ /ص ١٠٩)

" وأصارة اكان فنادرا عبلي القدام و عناجزا عن الركوع والسنجود، فإنه يصلى قاعدا بإيماء وسقط القيام، لأن هذا القيام لبسس بركن لأن القيام إنها شرع لافتناع الركوع والسنجود به، فكل قيام لا يعقبه سنجود لا يكون وكناء ولأن الإيساء إنسا ضرع للتشبيه بمن يركع ويسجد والنشبة بنائية على يجعل السنجود أكثر ، ولهذا قبلنا بأن المومى يجعل السنجود أخفض من ركوعه ، لأن ذلك أشبه بالسنجود النخ".

وفي دور الحكام شوح غرواؤ حكام . (ج ١ /ص ٥٨) (باب صلاة المريض)

" (بذا تعدر القبام لمرض) (قبلها) أى الصلاة (أو فيها أو خباف أو بذاك نبيات نبيات المسلمة (أو فيها أو خباف بطاء أبيات المسرض (أو) خباف بطاء أبوء بما أي بسبب القبام (أو) خاف (دوران الرأس أو يجد للقبام ألما شيديدا قعد) جواب إذا تعذر (كيف شاء) من التربع غيره (وصلبي) قباعدا (بركوع و سجود) ، وإن قدر على بعض الفيام قام بأن كان قادرا على التكبير قادما أو على التكبير وبعض القراءة فوانه بؤمر بالقبام قال شمس الأنمة هو المملحب الصحيح، ولو ترك هذا عيف أن لاتجوز صلاته (وال تعنيف أن لاتجوز صلاته (وال تعنيف أن لاتجوز صلاته (وال تعنيف من لايماء فاعدا) وهو المنتفل من الإيماء فاتما والها فأخذ حكمهما ولا برفع إليه شنى أبي طريق تعامل الله علم وسلم تعريض دخل عليه عائلا المسجود عليه فاتريض دخل عليه عائلا المسجود فالوارض فاحدل والا قادمي الله علم وسلم تعريض دخل عليه عائلا المسجود أن تسجد على الأرض فسجد وإلا قاومني"

سجدہ کرنے سے عاجز شخص کھڑ ہے ہوکرا شارہ سے نماز پڑھے یا بیٹھ کر؟ سوال ۱۳۵۰ ایک مخص کری یا زین یں بیٹے نماز پڑھتا ہے تیام ورکوٹ کرسکتا ہے لیکن مجدہ نیس کرسکماوہ کری یاز بین پر بیٹے کرنی زیز ہوتا ہے نماز ہوگی یا ٹیس دہ قنام اور دکوٹا کرے اور محدود اشارے ہے کرے؟

الجواب بوقفی ہے دوران سے بھی قیام کی فرضت ماقد ہوجائی ہے۔ اگر چہ وہ فقص قیام اور دکوع پر قادر بھی ہواس لئے اے افتیار ہے کہ فوا و نمازی سے اگر چہ وہ فقص قیام اور دکوع پر قادر بھی ہواس لئے اے افتیار ہے کہ فوا و نمازی سے کرنے ہوگر پڑھے یا بیٹے تا ہم اس کے واسلے بھی افتیاں اور متحب ہی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے کیونکر تھی خار برجے کیونکر تھی مالیت قرب زیمن کی ہجہ ہے ہجد و کے ساتھوزیا وہ مشاہبت رکھتی ہے ۔ کیکن خیال رہے کہ رکوئی و تجدہ کو اشارے سے اوا کرنے والوں پرشر فالوزم ہے کہ تبدو کے کہ تبدیت محدہ مش مرکو کہ تبدید تحدہ مش مرکو کا ذیل ہور پر زیادہ جھکا کمی ، کیونکہ اگر دوٹوں میں برابر جھکا کمی کے قوان کی نماز نہ ہوگی۔

ئي الدرالمختار . ... (ج ۲/ص ۹۵)

(وإن تبعثوا) ليس تعلوهما شرطا بل تعلو السجود كاف (لا القيام أوماً) بالهمز وقاعدًا) وهو أفضل من الإيماء قاتما للقرب من الأرض (ويسجعل سجوده أخفض من ركوعه) لزوما"

و في حاشية ردالمحتار .... (ج ١٢ ص ٩٥) قوله. (بل تعذر السجود كاف) تقله في البحر عن البدائع

وغيرها."

و في الفناوي الهندية -- (ج. 1/ ص 1 %)

و إن عجز عن القيام والركوع والسجود و فدر على القعود يتصلى قاعدا بإيماء وبجعل السجود أخفض من الركوع، كذا في قنارى فاضى خان حتى لو سوى لم يصح ، كذا في السحر الرائق وكذا لوعجز عن الركوع والسجود و قدر على القيام فالمستحب أن يصلى فاعدا بإيماء وإن صلى فائما بإيماء جاز عندنا هكذا في فناوي قاضى خان.

والمعومني يسجد للسهر بالإيماء كذا في المحيط ويكره للمحرمني أن يرقع إليه عودا أو وسادة ليسجد فإن فعل فلك يشظر إن كان ينخفض رأسه للركوع ثم للسجود أخفض من الركوع جازت صلاته، كذا في الخلاصة و يكون مسينا هكذا في المضرات وإن كان لا يخفض رأسه لكن يوضع العود على جبهته لم يجز هو الاصح فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وكان يسجد عليها جازت صلاته، كذا في الخلاصة ، وأن كان يجهبة جرالا يستطبع السجود عليه لم يجزئه الإيماء وعليه أن يسجد على أنفه وإن المالية وإن لا يستطبع المسجد على أنفه وإن المالية والمناه كذا في الذهرة."

کھنے کی تکایف کی وجہ ہے کبھی رکوع وبجدہ کر کے اور کبھی کری پر بیٹھ کراشارے سے نماز پڑھے کا تھم

موال ۲ سور ایک خص سے گھٹوں بیس تکلیف ہے وہ کری یاز **مین پر بیٹھ** کر

از پڑھتا ہے اور قیام ورکو نا اور بجدہ مجمی کرسکتا ہے لیکن جب ٹی چا ہتا ہے دکوئ مجدہ ارتا ہے جب ٹی چاہتا ہے کری پر بیٹھ کرنماز پڑھتا ہے اور دکوئ مجدہ اشارے سے افرتا ہے نماز ہوگی انہیں؟

المجواب بوختی قیام، دکوع اور کبده پر قادر موادر کی ایسے مرض جی جہتا نہ وجس کی دجہ سے ان ادکان کو اوا میں جہا ہا اور جہ ان ادکان کی اوا میں کی دجہ سے ان ادکان کو اوا میں کی دجہ سے اور کئی ہوتھ ہوائی پر فازم ہے کہ فرض ، واجب اور می از کم نجر کی سنت کو رہے ہور کر نواز پڑھنے میں بجہ مشقت کی ہوکی سنت کو رہے ہور کر نواز پڑھنے کر اور کبده پر قادر فحص اگر ان نمازوں کو بیٹے کر ادا کرے گاجن میں تیام ہوتا کر ہے گاجی میں تیام ہوتا کر ہے گاجی کی ہوئی کی اسلے بیٹے کر اور برجہ اسلے بیٹے کر اور برجہ برخوا ہوگا کہ اسلے بیٹے کر اور برجہ برخوا ہوگا کہ اسلے بیٹے کر اور برجہ برخوا ہوگا کر ہے گاہ کہ اسلے بیٹے کر اور برجہ برخوا ہوگا کے اسلے بیٹے کر کے داسلے بیٹے کر کے دار برجہ برخوا ہوگا کے دار برجہ کے دار برجہ برخوا ہوگا کر کے دار برجہ کے دار برجہ برجہ کے دار برجہ برجہ کے دار برجہ کے دار برجہ برجہ برجہ کی کے دار برجہ برجہ کی کر کے دار برجہ برجہ کے دار برجہ کے دار برجہ برجہ کی کے دار برجہ برجہ کی کر کے دار برجہ برجہ کی کر کے دار برجہ برجہ کا کر برجہ برجہ کی کر کے دار برجہ کے دار برجہ برجہ کر کا کر برجہ برجہ کر برجہ کی کر کے دار برجہ برجہ کر کر کر برجہ برجہ کر برجہ کر برجہ کر برجہ کر برجہ برجہ کر برجہ کر برجہ کر برجہ کر برجہ برجہ کر برجہ کی برجہ کر ب

(الف) اگراس کی گھٹوں میں تکلیف معمولی ہوکداس تکلیف کے باوجود گھڑے ہوکرنماز پر درسکنا ہواوراس ہے اس کی تکلیف بڑھنے یادیرے فیک ہونے کا فف نہ ہوتو اس پر لازم ہے کہ دہ کھڑے ہوکر ہرتماز پڑھے اس صورت میں اس کے مسطے بیٹے کرتماز پر ممنا جا ترقیص۔

(ب) اگراس کی محفول عن تکلیف ایسی ہوکہ کھڑے ہوکر تماز پڑھنے سے

المیف بڑھ جانے یادیے سے تحکیک ہونے کا خوف ہویا نا قابل برداشت تکلیف ہوتی

المی سورت میں اس کے داسطے میڈر کرنماز پڑھنا جائز ہے۔ادراس خص کے دکوئ المی معقد در

الموجدے میں رینصیل ہے کہ اگر تکلیف کی دیدے دکوئ وجدہ کے تن میں ہمی معقد در

الموجدے میں رینصیل ہے کہ اگر تکلیف کی دیدے دکوئ وجدہ کے تن میں ہمی معقد در

الموجدے میں مورانوں میں رکوئ مجدہ کو قد کورہ باز تفسیل کے مطابق اشارے سے ادا

پر پیٹھ کر بی یے قدرت حاصل ہوتو اس کے اوپر یا قاعدہ دکوئے وجدہ کرنالازم ہے مختل اشارہ سے دکوئے ذہبہ و کرنا جائز نہیں۔ اس لئے اس صورت میں اس پر لازم ہے یا فاعدہ دکوئے وجدہ کرنالازم ہے مختی اشارہ سے دکوئے وجدہ کرنا جائز نہیں۔ اس لئے اس صورت میں اس پرلے ذہ ہے باقع عدہ دکوئے وجدہ کرے، اگر کری وقیرہ کی چز پر میش کرنماز پڑھ دہا تو اس کے سامنے کوئی میز و فیرہ او پی چز رکھ کراس پر بیشائی تکا کر مجدے کرے لیکن خیال رہے کہ جس چز پر بجدہ کرے اس کی او نچائی اپنی پشت نشست والی جگہ کے یا تو برابر ہویا اس سے زیادہ اس کی اور بھر پر اس کے قیادہ او پگی چیز پر بجدہ کرنے ارش اور بھی ہواس سے زیادہ او پگی نہ ہو کیونکہ اس سے قیادہ او پگی چیز پر بجدہ کر:

(نق) تکلیف کی نوعیت اگرائی ہوکہ بعض ادقات تکلیف بڑھ جاتی ہوجس کے باعث کوڑے ہونے سے قاصر ہونے سے ناقابل ہراوشت تکلیف ہوتی ہو ہا تکلیف بڑھ جانے یادیو سے تھیک ہونے کا خوف ہواور بعض اوقات ہم ، وجاتی ہوجس کے باعث تخص نے کورہ قیام ، رکوع اور مجد سے پر قادر ہوجاتا ہوتو بھی حالت طا۔ ہونے کی صورت بھی دہ معذور ہوگا اور اسکے واسطے بیٹھ کرتماز پڑھنا جائز ہے جبا دوسر کیا حالت بھی اس پر حالت تندرتی کا حکم لوٹ آ بیگا اور اس پر لازم ہوگا کہ الا تماز وال کو کھڑے ہو کر پڑھے جن بھی قیام ٹرش ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایسا تحق تحد رکھڑ ابوسکا ہے آتی و پر کھڑ ابونا اس پر فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایسا تحق قد رکھڑ ابوسکا ہے آتی و پر کھڑ ابونا اس پر فرض ہے مثلاً کھڑے ہو کہ بھر تھے ہی جس قد دکھڑ ابوسکا ہے اتی و پر کھڑ ابونا اس پر فرض ہے مثلاً کھڑے ہو کہ بھر تھے ہو کہ بھر تھے ہی مورت نے ہوئو تھی تھر کھڑ ابو کر کہنا اس پر فرض ہے اپنے امورت مسئولہ میں آگر تھی نے کہ تر تمانے واور تکلیف کی صورت ۔ کی صورت میں کھڑے ہوئر ہا قاعد و دکوع مجد و کے مہ تعیا بنی نمازیں اوا کرتا ہوتو اس کا پیشل درست ہے لیکن آگر نہ کور و ہالا تفصیل کے مطابق معذور نہ ہو بھر بھی جب تی جھاہتے کھڑے ہوکر ہٹر حتا ہوا ورجب جی جاہئے جبھے کر پر معتا ہوتہ اس صورت میں جیڑے ' کر پڑھی ، و کی و دنمازیں جن میں آیا مقرض ہوا والبیں ہوئی اُٹیم نوٹا: لازم ہے۔

#### في المرالمختار ١٠٠٠ (ج. ١) ص ٩٥).

" سركوع وسنجود إن فندر عملي بعض القيام) ولو متكنا عملي عنصا أو حائط وقام) لزوما بقدر ما نقدر قدر آيذ أو تكبسرة على المذهب لأن البعص معتبر بالكل و وإن تعدر إ، ليس تعذر هما شرطا بل بعدر السجود كاف"

#### و في حاشية ابن عامدين : ٩٨/٢

"فوته: (القادر عليه) فلر عجز حقيقة وهر ظاهر او حكماً لو مصل له ألم شديد أو خاف زيادة السرض و كالمسائل الآنية في فوله: وقد بتحتم الفعود الخ فإنه يسقط، وقد يسقط مع الفدرة عليه فيما لو عجز عن السجود كما اقتصر عليه النسارح نبعا للبحر ويزاد مسألة أخرى وهي الصلاة في السفية الجارية، فإنه يصلي فيها فاعدًا مع الفدرة على الشفية الجارية، فإنه يصلي فيها فاعدًا مع الفدرة على مع الركوع كما في المنية: قوله: (ندب إيماؤه قاعدًا) أي لمقريه من السجود، وجاز إيماؤه فائما كما في البحر و يُرت فلا أرجب الناسي زفر والانمة التلائة، لان القيام وكن فلا أرجب الناسي زفر والانمة التلائة، لان القيام وكن فلا المساحود،

للخرور، والمجود أصل لإندشر عجادة بلا قيام كسجاءة التبلاوة، والشيئام ليريش ع عبادة وحيده، حتى لو سجد النفيد المله تعالىٰ يكفر بخلاف القيام، و إذا عجز عن الاصل مقطت الوميلة كالوضوء مع الصلاة والسعى مع الجمعة. وما أو وده ابين الهيمام أجاب عنه في شرح المنبة ثو قال: ولو قبل إن الايماء أفضل للخروج من الخلاف لكان موجها ولكن ليم أو من ذخيره فوله ; ﴿ وَ كُفًّا ﴾ أي يندب إيماؤه فاعدا مع جواز إيمانه قاتما لعجزه عن السجود حكماء لانه له سجد لزم موجها و لكن له أو من ذكره قوله : ( خي بعدب إيساز وقاعدا مع جواز إيماله فانما لعجزه عن السجود حكما لاندل مبجد لزم فوات الطهارة بلا خلاف، ولو أوماً كان الإيماء خلفا عن السجود، قوله: ﴿ وَ قَدْ يَتِحْتُمُ الْقَعُودُ السنع أي بيلز مد الإيماء قاعدا لخنفيته عن القيام الذي عجز عييه حيكما إذائر قام لزماقوات الطهارة أو الستو أو القراءة أو الصبوم بــــلا خـــلاف ، حتى لو ثم يقدر عنى الايساء قاعدا كمالو كان بحال لو صلى قاعدا يسيل بوله أو جرحه ولو صيلي مستشقيا لايسيل مناشني فإنه بصغي قائما بركوع وسنجود كما نص عليه في المنية، قال شارحها: لان الصلاة والإستلفاء لاتجوز ولاعذر كالصلاة مع الحدث فيترجح ما فيه الا تبان بالاركان وعن محمد أنه يصلي مضطجعا ولا إعادة في شئي مما تقدم (جماعا أه"

وابطأ فيها :

" قوله: (بركوع) متعنق يقوله: صلى ط. قوله (على المسلحين) في شرح الحلواني نقلا عن الهندواني الوقدر على القيام دون تمامه، أو كان قدر على القيام لبعض الفراء قدون تمامها يؤمر بأن يكبر قائما وبقرأ ما قدر عليه شم يقعد، وهو المسلحين الصحيح لا يروى خلاف عن أصحابه، ولو ترك هذا خعت أن لا تجوز صلاته."

وفي دروالحكام شرح عور الاحكام ... (ج ١/ص ٤٤) " رقوقه إذا تبعيد البقيام أو "دينه التعدُّو الحقيق الذكر د الحكمي بعده بقوائه أوايحد للقيام الما ضويدا تبعاثها قال في الكافر النعلم قد بكون حقيقيا بحيث أو قام يسقط، وقبلا ينكون حكمها فأن يحاله زبادة الموض أو يجد وحمة ليذلك اهم والحا لم يتفعل على المصنف في التقاية بن اقتنصر غلى فوله إذا تعدو القيام فال شاوحها الشيمنيي نعدر أي شيق وعسم ولا بريدون بالتعد، عدم الإمكان، كذا في المحالبة اهما وقال في الهداية إذا عجر المربض عبر الفائع . البخ قبال الكيماني المداد أعم من العجز الحقيقي حتى توا قمدر عشي الفيام لكن يحاف بسبه إيطاء البرءأو كان يحد أتسمنا شنديندا إذا فنام حبار لبدي كداري زدار خاف زياديده فدمنا في باب النيميم المراد بالخراف إلى إذرار أو يجد ليفيام ألما شديدا إقال الكمال فإن لحقه بوع مشقة ليربحز ترك القيام بسبيها

# کری پر میٹی کرنماز پڑھنے کے لئے اعذار کیا کیا ہیں؟

## وفي الدرالمختار وج1/ ص 80).

" ( من تعدر عليه القبام؛ أي كله ولمرض) حقيقي وحده أن يستحقه بالقبام ضرور بديفتي : قبلها أو فيها) أي الفريضة وأور حكمي بأن و خاف وبادته أو نظاء برله بقيامه أو دوران وأسته أو وجد للقيامية ألمها شديدا) أو كان لو صلى قائما سلس برنه أو تعدر عليه المصوم كما مر ( صلى فاعدا) ولو مستبدا إلى وسادة أو إنسان فينه ينزمه ذلك عنى المحتار وكيف شاء ) على المدهب لأن المرض أسقط عنه الأوكان فالهيات أولى "

و في حائية ردالمجتار -- (ج ٢) ص ٩٤)

" فراله او بل تعدو السجود كاف انفاه مى البحر عن البدائع وغيرها وفى الدحيرة، وجل بحلقه خواج إن سجد سال وهو قادر على الركوع والقيام والقراء فيصلى قاعدا يومشى، ولو صبلى قائما بركوع و فعد و أو ما بالسجود أجزأه، والأول أفضل ، لأن القيام والركوع لم يشرعا قربة بفسها ، با فيكونا وسبلين إلى السجود اد."

#### ر فی فتح القدیر ــ ( ج ۴٪ ص ۱۰۸)

" إضروع] وجل بحلقه خواج لا يقدر على السجود و يقلق على غيره من الأفعال بصلى قاعدا بإيماء و كذا لو كان بعجال فو سجد ما الأفعال بصلى قاعدا بإيماء و كذا لو كان قدمنا في فصل المعذود ، فإن قام و قرأ و ركع ثم قعد و أوما للسحود حاز ، والأول أولى، ولو كان بحال لوصلى قاتما لا يقدر على القراء ، فولو صلى قاعدا فعر عليها صلى قاعدا:

" رباب صلاة المريض قال رحمه الله وتعذر عليه القيام) أو حاف وبادة المريض صلى قاعدا بركع ويسجد، وكذا إذا حاف إبطاء البوء بالقيام أو هووان الرأس أو كان يجد للقيام ألمما شديدا يتعلى قاعدا بركع ويسجد وتقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صل قائما قان لم تستطيع فعلى جنيك و لأن في القيام في هذا الحالة حرجا بينا وهو مدنوع بالنص"

ر في الفنارئ الهندية : ـــ (ج 1 أبض 19)

" و ينعرف ذلك النعوف إما يقلية الطن عن امارة أو تجرية أو إخينار طبيب حاذق مسالم غير ظاهر الفسق. كذا في شرح منية المصلى لإبراهيم الحليبي."

# سجدہ کے اثبارہ میں ہاتھ گھننے ہے آ گے لکا لنے کا تھم

سوال ۱۳۸٪ کری پر بیٹی کرنماز پڑھنے کی صورت میں بعض نمازی عہدے کے اشارے میں اپنے ہاتھ کھٹنے ہے آگے فکال کرسیدھے کر کے تجدے کا اشارہ کرتے میں اور بعض لوگ کری کے سامنے تختے پر تجدہ کرتے میں کیا بید دلوں طریعے - مستح میں یاغلامیں؟

الجواب مبياكريه بات تغميل سے ويھيا چى بى كر جوفف ركورا ادرىده دونوں سے عاجز ہو یا صرف بجدو سے عاجز ہولینی زیمن بربجدہ کرنے کی قدرت نہ ركت جواسكے واسطے ريشم ب كدركوع اور تجدے اشادے برے كرے خواہ نمازز من بر جٹے کر میز در واہو یا کری ہر بیٹے کر اور مجدے کے لئے رکوع کی ہندیت زیادہ جمک جایا كرے ـ نيزىر بات بھى جيھير بيان بوچكى بےكدال فنس كردا سايشرعا سيشينے كى کوئی خاص جیئت لازی طور پر متعین قبیس نه قرآت کی حالت میں اور نه ہی رکوح دمجدے کی حالت میں اورائ کی وجد سے کدمعذور ومریش سے ترج کو دفع کرنے کے لئے جب شریعت نے اس سے ادکان ما تطار وہے تو خاص بیٹوں کی بابندی عا کد کر کے اس کوترج میں میتلانبیس کرتا ہے اتی رفع حزج کے ڈیٹر انظر شریعت معذور ومریش کے لئے اپنے ہاتھوں کوکسی خاص جیئت مرر کھنے کے واسطے فازمی طور یر ایندی نیس کرتی بلداے اس بات کی اجازت ہے کدائے ہاتھوں کو بولت کے ساتھ جس طرح آسانی ہور کھ لے۔البڈا عام طور پر جو یہ سجھا ہوتا ہے کہ کری پر بیٹھ کر

نماز پڑھنے کی صورت پی جدے کے واسطے اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گھنے ہے آئے فکال کرسید ھے کر کے بجدہ کرنا جا ہے ترفا یہ بات ورست بیس بلکہ اس مورت پی بواو پر بیان ہوا اس مورت بی بی رکوع اور بحدہ دونو اس بیکو ان شن اصل تھم وہی ہے جواو پر بیان ہوا ہا ہے ما ایسانخص اگر کئی آسانی و میولت کے لئے اپنے باتھوں کو کھٹے ہے آ کے نکال کر سید ھے کر کے بجدہ کرتا ہے تواس بی بھی کوئی مضا کھٹیسی مثلاً بھش لوگ جول جاتے ہیں کہ دونو اس بی بھی کوئی قبائے دہ جا ہے ہیں کہ دونو اس بیس کہ اس طرح فرق کر ایسانو شرع اس بیس بھی کوئی قبائے سے نیس کیکن اس کو اشادے میں اس طرح فرق کر ایسان کو اشادے میں میں کوئی شریعیں کیونکہ شریعیت نے اس طریعے کا تھی ہیں کیونکہ شریعیت نے اس طریعے کا تھی ہیں کیونکہ شریعیت نے اس

اور کری کے سامنے تحتے لگا کراس میں مجدہ کرنے میں شرعاً بینصیل ہے کہ ا اگر لوگ بجدے ہے عاج ہول تو ان کے واسطے بجد ہ کے لئے کری کے سامنے کو کی تختہ یا میر وغیرہ لگا کراس برمجہ و کرنے کا نہ شرعا تھم ہے اور ہی اس کی کوئی ضرورت ہے بلكدد وندكوره بالتفعيل كمطابق اشارب سدركور وتجديداد أكري وتاجم أتركس نے کری کے سامنے جدے کے واسطے کوئی میزیا تختہ لگالیا تو اس کے تھے یا غلط ہونے کا معياديه بيا بحدا كرميز بالتحة الماطرح لكايا كدكه جب دوال يرمجده كرما بياقوال كامر ' مجدو کے داسطے رکون کی نسبت زیادہ جھکتا ہے تو جائز ہے اور اس تختے بریجدہ کرنے والاشرعا اشاره ، ركوع وجده كرنے والاشار بوگاليكن اگر بيزيا تختة ال فقد راونيالگا لیا کراس میزیا تختہ کے باعث رکوع اور تبدہ میں اس کا سرنہ جمکا ہویا جمکا تو ہے لیکن رکوئ اور سجدہ دونوں کے واسطے سر برابر جمکا ہے تو اس سے رکوئ اور سجود دونوں کے واسط ياصرف يحده ك واسط اشاره ني باياج في في وجد سد اصح قول كمطابل اک کی تماز درست ند ہوگا۔ اس لئے معدورین رکوئ اور کبدے اشارے سے ہی کریں بلا ہو کرئی کے سامنے میز یا تھے وقیرہ لگا کر اس پر تجدے کرنے کے تکلفات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ البت جو لوگ رکوئ مجدہ پر قادر ہوں لیکن آیام پر قدرت شہونے کی وجہ سے میٹھ کر پڑھتے ہیں وہ خواہ کری پر بیٹھ کرتماز پڑھیں باز شن پر بہرصورت ان پر لازم ہے کہ دکوئ جھک کر کریں، جس بھی چھک کوئی جھکا کی بیال حک کہ چیٹانی گھٹوں کے متابل ہوجائے اور تجدے زمین پر نگا کر کریں، اگر بیہ حضرات کری پر بیٹھ کرنماز پڑھتے ہیں اور تجدے کے واسطے کوئی اد نجی چیز شلا میز وغیر وزمین پر سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس پر نگا کر تجدہ کرے ہیں آو بی تجدہ وثمین پرشار موگا اور اس طرح تجدہ کر لینے ہے ہی تبدہ وجو جائے گا ( تجدہ کے واسطے موکی جائے والی میزکی او نیمائی کی تشکیل جو اب نہر اس گز رچک ہے )۔

## و في حاشية و دالمحتار ـــ (ج ٩٨/٢)

"قوله: (ويجعل مجودة انغفس الغ) أشار إلى أنه يكفيه أدنى الانحناء عن الركوع، وأنه لا يلزمه تقريب جبهته من الارض بأقصى ما يمكنه كما بسطه في البحر عن الزاهدي قوله: (فإنة يكره تعريما) قال في البحر: واستدل للكراهة في المحيط بنهيه عليه الصلاة والسلام عنه، وهو بدل على كراهة التحريم اهد. و تبعه في النهر أقول: هذا محمول على ما إذا كان موضوعا على الارض، يدل عليه ما في الذخيرة ميان عن الاصل الكراهة في الاول، ثم قال: فإن كانت حيان على الارض وكان بسجد عليها جازت طيات، و فقيد صبح أن أم سلمة كانت تسجد عليها جازت صبحاء،

مو فنموعة بيمن يبديها لعلة كانت بها ولم يمتعها وموال الله رص، من ذلك أهم فإن مقاد هذه المقابلة والاستدلال عبدم الكراهة في الموضوع على الإرض المرتفع، ثير رأيت الفهستاني صرح بذلك قوله: ﴿ بِالْبَاءِ بُلْمِحِهِمِ لَ ﴾ هذا ليسم بالازم، وإلا لقال: ولا يوقع إلى وجهه شتى اها ح. و للعبل وجنه ما قال : الاشارة إلى كراهته سواء كان يفعله أو فيعل غيره له . قوله: زالا أن يجد قوة الارحى هذا الاستناء ميني على أن قوله: ولا يرفع الخ شامل لما إذا كان موضوعا عالمي الإراض وهو خيلاف المنسادر ، بيل المنبادر كون المرقوع محمولا بيده أو يدغيره، وعليه فالاستثناء منقطع لاختصباص ذلك ببالبموضوع على الارض، ولذا قال الوبلغي: كان بنوفي أن يقال: إن كان ذلك الموضوع ينصبح السجود عليه كان سجود، وإلا فإيماء اها. و جزم به في شرح المنية، واعترضه في النهر يقوله: وعندي فيه نطر، لان خفيض الم أس بنالم كوع ليس إلا إيماء ومعلوم أنه لا يصح السجود بدون الركوع ولوكان الموضوع مما يصح المسجود عبليه اهم أقول: الحق التفصيل، وهو أنه إن كان وكوعيه بمجود إيماء الرأس من غير انحناه وميل الظهو فهذا إيماء لا ركوع فلا يعتبر السجود بعد الإيماء مطلقاء و إن كيان منع الانسجناء كان ركوعا معتبرا حتى أنه يصبح من المنطوع القادر على الفيام، فحيننا ينظر إن كان الموضوع مسمايصح السجو دعليه كحجو مثلا ولميزد ارتفاعه على

فدر نيبة أو لبنين فهو سجره حقيقي فيكون واكعا ساجداً لا مومنا حتى أنه يصح افتداء القانويد، و إذا قدر في صلاته على القيام يتمها فاتما ، و إن لم يكن الموضوع كذلك يكون مولما فلا يصح افتداء القانويد، و إدا قدر فيها على القيام استأنفها ، بل يظهر لي أنه لو كان قلارا على وصح شنى على الارض مما يصح السجود عبيه أنه ينزمه ذلك لانه قادر على الركوع والسحود حقيقة، ولا يصح الامماء بهما مع القدرة عليهما، بن شرطه تعفرهما كماهو موضوح المسالة: قوله: ( وإلا يتخفص )أن له يتغفض وأسه أصلام بل صاو يأحد ما يرفعه و بلصفه بجبهته لمركوع والسحود أو خصص رأسه فهما، لكن حعل حفض المنجود مساويا الخصص المنجود مساويا الخصص الركوع والمسحود الخصص المنجود مساويا

# نوافل بديؤكر بإجضا كالكلم

سوال ۳۹ مایک تخص کے گھنوں میں تکایف ہے وہ فرض وواجب ومو کرو میں قیام و رکو یا اور مجدوسب کرتا ہے لیکن فوائل میند کر پڑھتا ہے نگر رکو یا ہجدو اشارے سے کرتا ہے نماز ہوگی و نیکسا؟

الجواب تدرست آدی یا معولی تکلیف دانے مطرات ہو آیام پر قادر بین ان کے داسط بھی نقل نماز بیٹھ کر پڑھ تا ابل کر اجت جا کڑے خواد زیمن پر بیٹھ کر پڑھیں یا کری پڑتا ہم بلاعذر بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں تواب صف ملائے، نیز فوافل اگر خارج مصرسواری پر بڑھی جا دہی جو مثلاً فرینوں یا سوزوں وغیرہ میں تو اس صورت میں قیام ، استقبال قبلہ اور بہ قائد درور کا دبحدہ شرط نیکن اس کے اس سورت میں کو ان و بجدہ کے واسطے اشارہ کائی ہے۔ لیکن نوافل اگر زمین یا کری پر بیٹھ کر پڑھی جارہی ہو۔ اور پڑھنے والا رکوع اور بجدے پر تقدرت دکھتا ہوتو اس پر لاندم ہے کہ با قاعدہ جمک کر رکوع کرے اور بجدے ذمین پر کرے۔

في اعلاء السنن: ١٣/٤ تحت "باب جواز انتظرع على الراحلة" "قوله عن جابر الغ: قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة وجواز الشطوع بسمن كان خارج المصر كما في الهداية، والتقييد بسخارج المصريتغي اشتراط السفر والجواز في المحصر ( ١٣١١) وفيه ابتضا: وجهه ظاهر أن النص ورد خارج المصر والحاجة الي الركوب فيه أغلب"

و في نبيبن الحقائق شوح كتر الدنائق ــ (ج ۴/٢)

قال وحمد الله (وراكا خارج المصوصوما إلى أي جهة توجهت دابته أي ويتنقل راكبا الحديث جابر أنه قال إرأيت وسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وهو على راحلته النواقل في كل جهة الكن يخفض السجود من الركوع ويومني إيماء ولأن النواقل غير مختصة بوقت فلو الزماء النووق و استقبال القبلة تنقطع عن النافلة أو يتقطع على الدابة إلا للضوورة على ما مرقى استقبال القبلة ، وحمل المعابة إلا للضوورة على ما مرقى استقبال القبلة ، وحملاة الحواجات من الوتو والمنقور وما ضرع فيه فافسده وحملاة الحضارة والسجاحة التي تلبت على الأرض . وأما المستحدة التي تلبت على الأرض . وأما السني المدن على المارة وعن ألسجاحة التي تلبت على الأرض . وأما المستحدة التي تلبت على المارة وعن أبي

حبيطة أنه ينتزل لسنة الفجرء لأنها آكد من غيرها وروى عنمذ أنهيا واجبته وعلى هلة الخلاف أداؤها فاعدا والطبيد ببخيارج المنصبر ينفئ الشواط السفر والجواز لمي المصر واختيلهم افي مقدار الخروج من المصرفقيل إذا خرج قامر فرسختين أو أكثر يجوزم وإلا فلاو قبل إذا خرج قدر المبل والأصح أنها تجوز في كل موضع للمسافر أزيقضو الصلاة فيم وعن أبي يوسف أنها تجوز في المصر أيضاً وجه النظاهم أن النص ورد خارج المصر فلا بجوز القياس علبه لأن الحاجة فيه إلى الركوب أغلب ولا تضره التجاسة على الداية على في ل أكبرهم و قبل إن كانت على السرح أو البركابيين تمنع وفيل إن كانت على الركابين لا تمنع و إن كانت في موضع جلوسه نمنع. وجه الظاهر أن فيها ضوورة فسقط اعتيارهما كمسانسقط الأركان وهوالم كوع و السجود الغر"

### و في الفتاري الهندية ٣٠٠ (ج ٢٢/١)

وصمة يتصل بدلك الصلاة على اللهاية) يجوز التطوع على اللهاية) يجوز التطوع على اللهاية خارج المصر ويومني حيث توجهت اللهاية كذا في محيط المسرخسي فإن صلى إلى غيرما ترجهت اللهاية لا يجوز ، كذا في السواج الموهاج ولا يجوز في المصر عند أبي حيقة وحمد الله تعالى مكلا في محيط المسرخسي ، والمسحيح أن المسلفر وغير المسافر في ذلك سواء بعد أن يكون خارج المصرحي أن من خرج

الى ضياعه جاز قد أن يصلي النطوع على الدابة وإن لم يكن مسايرة كذا في المحيط ، تكلموا في حد خارج المصر ، والأصبح أنبه مقبدو بما يجوز للمسافر القصر فيه، كذا في المسراج الوهاج وكيفية الصلاة عشي الندابة أن يصلى بإلابهاء ، كِنَا فِي الْخَلَاصَةَ، وفي الحجة يَصِلَي فَاعْلَا عَلَى السرجاو الإكاف وبقرأ وبركع ويسجد وينشهد ويسلمه هـكذا في الندار خانية ، ويجعل السجود أخفض من الوكوع من غيم أن يعضع وأسدعلي شتي سائرة دابته أو واقفة كذا في البخيلاصة . ولمو يسجيد عيلي شئي وضع عنده أو على سے جمہ لایںجہ ن ، کذا فی البحر الوائق ، و بجوز أن يومشي عبلس أي الدواب شباء، كذا في السراج الوهاج ويستوى النجواب عددنا بين أن يفتدح المملاة مستقبل القبلة وببن أن يفتنحها مستدبر القبلة، كذا في المحيط. وفي الحجة هو المسخدار كافا فبي التعارخانية ويصلون فرادي فإن صلوا يسجسماعة فلصلاة الإمام نامة وصلاة الفواء فاسلة، كذا في الخلاصة

لہٰذاصورت مسئولہ میں فض نہ کور گھٹوں میں تکلیف کے ہا وجود رکوئ ادر تجدہ سُرِ قادر ہوجیدیا کہ سوال سے بہی طاہر ہے تو اس پر لازم ہے کہ بیٹھ کر تو افل پڑھنے کی صورت میں بھی یا قاعدہ جھک کر رکوئ کرے اور زشن پر تجدہ کرے کیونکہ رکوئ اور سجد ہے پر قادر ہونے کی صورت میں اشارے سے رکوئ دیدہ کرنے ہے ٹراز تین ہوگی۔ البتہ کری پر بیٹھ کر ٹوافل پڑھنے کی صورت میں تجدے کے داسطے جواب نمبر ا اورے میں بیان کردہ تنصیل کے مطابق ممل کرسکتا ہے۔

## کری پر بین*ے کرتم*از پڑھنے کی گنجائش کب ہے؟ دنوی نبرہ<u>اں</u>۔

جو شخص تيام ياركوع ماسجده برقادر شهو

سوال ۱۳۰۰ نے کس عذر کی ہید ہے کری پر پیٹے کرنماز ادا کر کا جائز ہے؟
الجواب ۔ اگر کو کی کو گفتش (۱) رکوع و تبدہ پر قادر ہے البیتہ فرض نماذین قیام پر قادر گئیں ۔ (ب) یارکوئ و تبدہ دونوں پر قادر نہیں ۔ (ج) یا صرف مجدہ پر تادر نہیں ۔ تو ان صورتوں میں اس فیض کے لئے کری پر بیٹے کر فرض نماز ادکر ناجائز ہے، البیتہ اگر دہ نہ کورہ صورتوں میں زمین پر بیٹے کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اسے زمین پر بیٹے کر نماز ادا کرنی جا ہے ، بلا ضرورت کری پر نہیں پڑھنی جا ہے ۔ اس مسکلہ ہے متعلق مزید تفصیل آگے آرتی ہے۔

### في الفتاري الهندية

إذا عجز الصويعض عن القيام صمى فاعدا يركع ويسجد، هكذا في الهيداية و اصبح الأقاريل في تفسير العجز أن يلحقه بالقيام ضرر و عليه الفتوى، كذا في معواج النواية، و كذلك إذا خاف زيادة المرض أو إيطاء البرء بالقيام أو دوران الرأس، كذا في النبيين ... و ان عجز عن القيام و الركوع والسجود وقدر على القعود يصلى قاعداً بابعاء ( الركوع السجود وقدر على القعود يصلى قاعداً بابعاء

كري برنماة يزعت كشرفي امكام

أى ردالمحتار

و إن تعلو اليس تعلو هما شرطا بل تعلو السجود كاف لا القيام أو ما بالهمز قاعدًا وهو أفضل من الإبماء فأبما لقربه من الأرض و يجعل سجودة أخفض من ركوعه ( ۲/۲ و )

> جو مخض ٹائگیں زیارہ دیرتک موڑ کرنہیں بیڑ سکناس کے لئے پڑھنے کاطریقہ کیاہے؟

سوال ۱۹۹۱: کھوگ قیام پرقادر نہیں ہوتے البت رکورا وجدہ پرقادر ہوتے
ہیں پھران کی سزیددوشمیں ہوتی ہیں پہلی شم ان افراد کی ہے جوز بین پرعام مسلی کی
طرح تعود کرنے پرقادر ہوتے ہیں اور دوسری شم ان افراد کی ہے جوز بین پرعام مسلی
کی طرح زیادہ دیر تک اپنی ٹائٹس موز کرٹیس جینہ کئے البذا ان دونوں صنعان کا کیا تھم
ہوگا؟ کیا پہلی تم پر میلازم ہوگا کہ جب رکوع کا وقت آئے تو کری ہے کھڑا ہوجائے
اور عام مسلی کی طرح رکوع کرے اور جب بجدہ کا وقت آئے تو ز بین پر افز کر عام
مسلی کی طرح بجدہ کرے جبکہ دوسری تم کے لوگ صرف دکوئے کے وقت کری ہے کھڑا
مسلی کی طرح بجدہ کرے دوسری تم کے لوگ صرف دکوئے کے وقت کری ہے کھڑا
مسلی کی طرح بحدہ کرے دوسری تم کے لوگ صرف دکوئے کے وقت کری ہے کھڑا
ہوشی ند کہ بچدہ کے وقت ؟

سوال ۱۳۱۱ \_ اگرمیز یا تختری پر پیننے کی مگرے نیچاہو یا کری پر بیٹنے کی جگہ سر سے نوائ سے او نیچایا نواغ سے زیادہ او نیچا ہوتو کیا اس صورت میں اس پر مجدہ کرنے سے مجدہ ادائیں ہوگا؟

الجواب الاستوام بو تحفی قیام پر قاد نیس ، البته رکور و تجده پر قادر ہے تو السی صورت میں اگر دہ زمین پر بینی کرنماز ادا کرسکت ہے تو اسے زمین پر بین بیشر کرنماز ادا کرنی جا ہے ، بلا دجہ کری پر نماز نمیں پڑھنی جا ہے ، لیکن اگر دہ زمین پر بیٹے کرنماز پڑھنے کی قدرت ٹیمیں رکھتا ہو بلکہ عذراور تکلیف کی جیدے کری پر بیٹھ کرنماز پڑھہ ماہو۔ کیکن مجدہ یہ قدور ہوتو اس بٹس دوصور تیس ہیں۔

(۱) اگر دہ زمین پراتر کر با خاعدہ کیدہ کرنے پر قادر ہے قاد دونا ثین پراتر کر مجدہ کرے پھر کری پر بیٹھے۔

(۲) اگروہ زمین پراتز کر تجدہ کرنے پرقا درگئیں ہے لیکن کری کی نشست کے تحاذات میں تختہ یامیز وغیرہ پر مرنکا کر تجدہ کرنے پرقا درہے قوائی صورت میں وہ تختہ یا میز وغیرہ پر ہا قاعدہ مرنکا کر تجدہ کرے البتہ اس میں سے بات ضرور ک ہے کہ تختہ یا میز او نیجائی میں کری کی جگہ کے برابر یا زیادہ سے زیادہ اسے ایک یا دوا بھٹ لینی ٹو انگے سے کم کم او تجا ہو دلیکن اگر اس سے زیادہ او نیا ہوتو اس پر تجدہ کر نا درست ٹینیں ہوگا۔

واضح رہے کہ ندگورہ دونوں صورتوں میں رکوئ کے دفت اٹھ کررکوئ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بیٹھے بیٹھے یا قائدہ جھک کر رکوئ کر لینہ کافی ہے اور اس سے رکین اللہ دیا ہے گا۔

### في مراقى الفلاح:

الانعفار على المسريط كل القياه وهو الحقيقي و مثله المحكمي ذكره فقال أو تعسر كل القيام بوجود ألم شديد أو خاف بال علب في ظه بتجرية سابقة أو اخبار طبيب مسلم حاذق أو ظهور الحال زيادة المرض أو خاف بطأه أى طول المريص سه أى بسالقيام صلى قاعداً موكوع وسحود المغ رص ٢٣٠٠)

في،فحو الرائق:

وأمسا البيدان والسركشيان فظاهر الرواية عدم التبراض

وصعهما قال في النجيس والخلاصة و عليه فتوى مشايخنا وليكن مقتضاه مقتضى المواطبة الوجوب و قدا احتاره الممحقق لمي فيح القدير وهو انشاء الله تعالى أعدل الأفوال لموافقة الأصول الح ( ١٠٩/)

#### فى ردالمحتار

أقول: الحق التفصيل وهو أنه إن كان ركوعه بمجرد إيماء الرأس من غير انحناء و ميل الطهر فهذا إيماء لا ركوع فلا يعتبر السجود بعد الإيماء مطلقا و إن كان مع الانحناء كان ركوعا معتبرا حتى إنه يصح من المنطوع القادر على القيام فحينت نينظر إن كان الموضوع مما يصح السجود عليه كحجر شلا ولم يزد ارتفاعه على قدر لبنه أو لبنين فهو سجود حقيقي ـ ( ۱۸/۲ ماج إيم سعيد )

#### لى الفتاوي الهندية :

زذا كمان موضع السجود أرفع من موضع القدمين يقدر لبسة أو لينتيس منصوبتين جاز و إن زاد لم يجز كلا في الزاهدي وحد اللينه وبع ذواع عاكلة في اسراج الرماج (١/١٠عـمك، رشيد)

مسیم بیش کے لئے کیا تکبیرتح بیرے وقت کھڑا ہونا ضروری ہے؟ موال ۱۳۳۰ نہ کری پرنماز پڑھنے والافض کیالا پی نماز چیٹے کری شروع کرے گایا تبیر کفڑے ہوکر کہ کر جیٹے جائے گایا جیلی رکھت کا قیام ادا کرنے کے بعد رکوع کے دقت جیٹے جائے گایا دکون بھی کھڑا ہوکر ادا کرنے کے بعد بجد ہے دقت چیٹے ہوئے گا اور پھر بقہ نماز جیٹے کرادا کرے گا؟ الجواب جواب (۴) کی تنصیل کے مطابق آگرکو کی تخص ایندا وہی سے قیام پر بالکل قادر ندہویا قیام کرنے میں بیاری بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتو ایک صورت میں وہ شروع ہی سے بیٹھ کرتماز اداکر ہے گا، تا کہ اگر کو کی تحض کمی حد تک مجمی قیام پر تکلیف کے بغیر قادر ہوتو و شخص اس حد تک قیام کر ہے۔

#### في الهندية:

إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدا بركم ويسجد، هكذا في الهدابة وأصح الأفاويل في تفسير العجز أن ينحقه بالقيام ضرو وعليه الفتوى، كذا في معراج الغزاية، وكذلك إذا خاف زيادة العرض أو إبطاء البرء بالقيام أو دوران البراس ، كذا في الكافي. ولمو كان قادرا على بعض الفيام دون تسامه يؤمر بأن يقوم قدر ما يقدر حتى إذا كان قادرا على إن يكبر قائما و لا يقلو على القيام للقرائة أو كان قادرا على البيام للقرائة دون تسامها بؤمر بأن يكبر قائما و دون تسامها بؤمر بأن يكبر قادرا على التيام للقرائة أو كان الدون على القيام للقرائة دون تسامها بؤمر بأن يكبر قايسا ويقو أفدر ما يقدر عليه قايما ثم يقعد إذا عجز قال شهم الأرسمة المحلواني وحمه الله تعالى هو المغم المصحيح وثو ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته، كذا في التعام و المناه التعام ( المناه) ا

# کیا قیام کے وقت کھڑا ہو ناضروری ہے؟

سوال ۱۳۳۳ بر جو شخص قیام پر قادر ہولیکن رک تا دیجدہ پر قادر نہ ہونے کی وجہ ہے کری پر نماز اور کر ماہوتو کیا ایس شخص ہر رکعت کے قیام شن کھڑا ہو گاصرف رکوئ دیجہ ہ اور کرنے کے لیے کری پر میٹھ جائے گایا صرف وہ کیلی رکعت کا قیام کھڑا ہو کر ادا كرے بكر بقية نماز بيندكرى اواكرے؟ اى طرح جو خس قيام كے ساتھ ساتھ ركو تا ہر مجى قادر مومرف بجد مكرف برقادر شادواس كاكياتكم موكا؟

الجواب۔ جو فضی رکوئ اور مجدہ دونوں پر قادر نہ ہوتو اس پر قیام کرتا فرض نیش ہے بلدا اینافخص بیٹے کرفماز ادا کرے اور سرکے اشارے سے دکوئ و بجدہ کرے ، تا ہم ایسے فخص پر بیات لازم ہے کہ وہ مجدہ رکوئ سے ذیادہ جھک کر کرے ۔

#### في الدر المختار :

و إن تعلوا ليس تعلَّوهما شرطًا بل تعلَّو السجود كاف لا القيام أو ما بالهمز فاعدًا وهو أفضل من الإيماء فاتما لقربه من الأوض ويجعل سجوده أخفض من وكوعه.

#### في ردالمحتار تحث قوله :

(تسلّم السنجود كاف) نقله البحر عن البدائع وغيرها و في الذخيرة: رجل بمحلقه حراج إن مسجد سال وهو قاهر عملي الركوع والقيام والقرائة يصلي قاعدا يومني ولو صلي قايمها بركوع وقدد أو ما بالسجود اجزاء والأول أفضل لأن القيام والوكوع لم يشوعا قرية بنفسهما بل ليكونا وميلتين إلى السجود (١٤/٢)

كياصرف سرجمكانا كافى بيا تكانا بھى ضرورى ب؟

سوال ٢٥ : جفض كرى برين كرنمازاداكرد بابدؤاس كامجده كياسرف جمكادية سادابوجائ كاباده كى چزمثان تخت بالميزوفيره كربا قاعده مرئكا كرمجده كري ؟ الجواب جواب (٣٦) كي تعييل كيمطابق جفض كى عذر كى دبس كرى پر پینے کر فیاز پڑھ وہا ہوئیگن مرٹکا کر بجدہ کرنے پر قادر ہوتو ایک صورت میں اس پر یا قاعدہ زمین ، تخت یا بیز دفیرہ پر سر نکا کر بجدہ کرنا ضروری ہے ، تھن سر بھکا کر اشار ہے سے کرنا جا ترقیبی اوراس ہے فیارٹیس ہوگی ، البتہ اگر وہ با قاعدہ سرفکا کر بجد، کرنے پر قادرٹیس یا سرفکا کر بجدہ کرنا از م بیس ایک دو فیکورہ چیزوں پر سرد کھے بغیر تھن زمین ، تخت یا میزو غیرہ پر بجدہ کرنا از م بیس ایک دو فیکورہ چیزوں پر سرد کھے بغیر تھن اشارہ ہے بجدہ اوا کر ہے گا اوراس کا بجدہ ادابوجائے گا، بیکن اس صورت میں بھی اس

### في المحيط البرهاني :

و ان عجز عن القيمام و قشر على القعود فانه يصلى المكوباة فاعداً بركوع وسجود ولا يجزه ه غير ذلك. (٢٧/٣) (وتوار (لابراب أبرم)

# ميزكي اونيجائي اور كيفيت كيسي جو؟

سوال ۱۳۹: ماگر بحدة تحقة با ميز وغيره پر كرنا بوگا تو اس ميز كى كيا كيفيت بو؟ لينى زئين سے كتنا او نچا بو؟ زئين سے اس كا كوئى تعلق بونا ضرور كما ہے يائيس؟ كتابخت بوكيونكه بعض اوقات تحقة ياميز كى عدم موجود گى كى وجہ سے لوگ ساسنے ركھے بوئے صوفے پايستر پر بجدہ كرتے ہيں؟

الجواب یخته یامیز وغیرہ کی اونچائی ہے متعلق تفسیل جواب نمبرہ میں گزر چکی ہے، اور جس چز بریجہ ہر کیا جارہا ہے وہ اتنی خت ہو کہ اس بریخی طرح سے بیشانی نکا سکے ، اوراگر بیشانی سمجے طریقہ سے نہ سکے بلکہ وہ چیز دی بی جلی جائے تو اس بریجہ ہ درست میں ہوگار ۔ (ما خذا صن افعادی بھرف ہو/ ۱۳۳۲)

#### في حاشية الطحطاوي :

و من شروط صبحة السنجود كونه على ما أى شتى يجد السناجيد حجمه يحيث ثو بالغ لا تتسغل وأسه..... و تستقر جهته ـ (ص: ۲۳۱)

#### في ردالمحتار :

قوله و أن يجد حجم الأرض تفسيره أن الساجة أو بالغ لا يتسفل راسه أبلغ من ذلك، فصح على طنفسة وحصير و حسطة و شعير وسرير و عجلة و إن كانت على الأرض لا على ظهر حيوان كيساط مشادود بين أشجار ـ ( / ٥٠٠ )

# كرى كى كدى اور قدم ركف ك جكد إك مونا ضرورى ب

موال ١٩٥٠ بس كرى پريد معلى نماز پڑھ دہاہ كيا اس كى كدى كا پاك ہونا خرورى ہے؟ اى طرح جس چز پر بيد تجده كردہا ہے كيا اس كا بحى پاك ہونا خرورى ہے؟ اى طرح زيس كے جتے جسے يس اس مصلى كے قدم بيس كيا اس كا بھى پاك ہونا ضرورى ہے كوئكہ عام طور پر گھر مىں قالين بچا ہوا يونا ہے جو بھش اوقات بچوں كے پشاب كرد ہے كى وجد ہے جس ہوجاتاہے )

رِ الجوابِ نمازی جس کدی پرنماز پڑھ دہا ہے ،ای طرح جس چیز پر مجدہ کررہا ہے اور قالین کے جس حصہ پر قدم رکھا ہوا ہے ان سب چیزوں کا پاک ہوتا منروری ہے،اگر قالین بیتی طور پر غالب گمان کے مطابق نایا ک ہوتو یا ک کیڑا ، کیھا کر نماز پڑھنامنروری ہے۔

#### الفتارى الهندية :

فيطهير المسجناسة مستربدن المصلي والوبه والمكان الذي

ينصندي عليمه واجسب مكدا في الزاهدي في ماب الأنجاس .. و إن كانت البجاسة تعت قدمي المصلي منع الصلاة كفا في الوجيز الكودي ولا يفترق الحال بين أن يكون جميع موضع القدمين نجسا وبين أن يكون موضع الأصابع تحس ( ( / 24/ 11)

## دل کے مریض کے لئے اشارہ سے نماز پڑھنے کا تھم

سوال ۴۸ رزید کی مرتقر بیا ۲۸ سال ہواور دور ل کا مربیش ہے، اے ٹین د فعد در کا دور ہی بچر کے ایسے اب کی بار جب اے ول کا دور ویز الیمنی ۱۸ سال کی عمر میں تو اس کا دن اس قدر کمزور ہوگیا کہ اصاء نے کہدویا کہ اب اس مختل کا دل کا آ پریش بھی ممکن ٹیل ہے ( ول کی مزوری کی وجہ سے ) اب زید کی کیفیت میہ ک اعَنِ، نے اسے طِلنے بجرنے اور زیادہ بات چیت کرنے سے تع قر ایا ہے کیونکہ اس ہے دل پرزور پر تاہے جو کہ ذید کی زندگی کے لیے نہایت نظر ناک ٹابت ہوسکا ہے۔ لہٰذا بدائیے اُس پرلینار بتاہے صرف قضائے مابت کے لئے اُن کھڑا ہو کہ بیت ولطلامها تا ہے اورون شن ایک بادومر تی تعوز ابہت اینے کرے ٹاں چل کھر لیٹا ہے۔ اس کے ملاوہ ( ید و محضول کی تکیف بھی ہے جس کی وجہ سے وہ کری پر نماز ادا کرتا ہے، اب زید کہتا ہے کہ وہ میز برسرنگا کر با قاعدہ تعبدہ کرنے برقاورے لیکن اس طرح کرنے ہے اسے ول پر معمولی ما ہو جو محسوں ہوتا ہے تو کیا اگروہ صرف مرک اشارے سے مجدہ کرنے تو کیا اس کا مجدہ اوا ہوجائے گا؟ نیز کیا اس بر قیام فرض ہوگا؟ الجواب مصورت مسئولہ ہی جب زید کو جو کہ دل کا سریف ہے سرفکا کر یا قاعد و بحد و کرنے میں دل ہر ہوجومحسوس ہوتا ہے ، ادر اس سے بیاری بڑھ جائے کا ا پریشہ ہے تو اس برسرنکا کر مجدہ کرنا لازم نہیں ہے، نیز اس صورت میں قیام بھی فرض

نٹین ہے بلکہ وہ بیٹھ کرتماز اوا کر بگا اور اشارے سے رکوح و تجدہ کرے گا، اور وہ تجدہ رکوح سے ذیادہ جمک کر کرے اس سے اس کی تماز ہو جا نیک ۔ واللہ تعالیٰ اہلم۔

محرعارف مفاالتُدمز ۱۹۷۱/۱۹<u>۳۱ و</u>

الجواب مج المجاب مج المجاب المتعاد المتعاد المتعاد المجاب مج الجواب مج المجاب المتعاد المتعاد

\*\*

## کری پر بی*ٹھ کر نماز پڑھنے* کی صورت میں پاؤں زمین پرٹکانا ضروی ہے یانہیں؟ <u>(نزی نمر ۱۳۷</u>۸)

ئئے سوال ۴۹ کری پر بیٹھ کرنماز پڑھی جائے تو اگر دیکی صورت بیں یاؤں زمین سے اٹھ جا کی تو کیانماز ہوجائے گی؟

الجوب - اگرکی فض آیام پرقادرتین اورزشن پریند کرنماز اواکرنے کی می استطاعت جیس دمکم اس کی ہونے کی میں استطاعت جیس دمکم حس کی وجہ سے دو کری پرینٹے کرنماز اوا کرنا ہے اور ایک معودت میں اگر مجدو کرتے دفت زین پر جا کر براہ راست مجدو جیس کرسکا بلکہ عذر کی

جب سائے دگی ہوئی تیائی وغیرہ پر بجدہ کرتا ہے قواس دقت اگروہ زشن پر یا ذشن پردگی ہوئی کی چیز یا کری کے کی حصہ پر اپنایاؤں پایاؤں کا بچھ حصد تکانے پر قا در ہوتو دوران بجدہ کم از کم ایک تیجے پڑھنے کے بقدر اسے ٹکا نا خروری ہے ، اگر کمی نے قدرت کے باوجود بورے بجدہ کے دوران ایک تیج کے برابر بھی زیشن یاز بین پردگی کمی چیز پر یاؤں نیس تکایایاؤں کی انگیوں بھی سے ایک انگی بھی نیس تکائی تو اس کی نماز دارسے الماعادة ہوگی۔

لیکن اگروه بادک یا اس کا کچھ صدیعتی چنگل بھی تکانے پر قادر ندہوتو بھرزشن پر نکا ناضروری نیس ۔ بلک تکائے یغیر سجدہ کرنے ہے بجدہ ہو جائے گا ادرا کی نماز ادا ہوجائے گی۔

#### لما في بعدائع الصنائع :

أمة المحقيقة فاؤن اللهام اسم لمعنيين في محلين مختلفون وهمها الانتصاب في النصف الأعلى والنصف الأسلل فلو البشل الانتصاب في النصف الأعلى بما يضافه وهو الانتخاء سممي ركوعا فرجود االانتخاء ... ولو ثبدل الانتصاب في النصف المتعنية وهو انضمام المرجلين و إلصاق المتعنية الأبية بالأرض في محلين مختلفين وهما الانتصاب في النصف مختلفين في محلين مختلفين وهما الانتصاب في النصف الأعلى والانتضام والاستقرار على الأرض في النصف الأحلى والانتضام والاستقرار على الأرض في النصف المتعنية وكذا الركوع والركوع مع القود يضاد كل كل واحدمتهما المؤخر بمعنى واحد وهو صفة النصف الأعلى ...و أما المركوع والركوع مع القود يضاد كل كل واحدمتهما المختر بمعنى واحد وهو صفة النصف الأعلى ...و أما المحكم فيادان ما عبار القيام لاجمله طاعة يغوت رجليه فيها

يها حتى رجليه من المشقة وهو بالكلية يقوت عند الجنوس فابست حقيقة وحكما أن القيام يفوت عند الجلوس فصار الجهادوس بمدلا عنه والبدل عند العجز عن الأصل أو تعلر الحصيلة يقوم مقام الأصل - ( ٢٥٤/١٥٩ - بيان شرائط الإقتداء المكتبة الرضيفية )

#### ولما في الجرهرة النيرة :

ولو صلى على الدكان وأدلى وجليه عن الدكان عند المسجود لا يجوز وكذا على السوير إذا أدلى وجليه عنه لا يجوز - ( ١٣/١ . باب صفة الصلاة ـ طبع قديمي ) ولما في الهندية :

إذا صلى العريض قاعدا كيف يقعد؟ الأصح أن يقعد كيف بتيسر عليه هكذا في السواج الوهاج وهو الصحيح هكذا في العيني شرح الهدية ، و السراع الياب الوابع عشر في صلاة العريض ، المكتبة الرشيدية >

#### ولما في ردالمحار :

أقول: بنبغى أن يقال إن كان جلوسه كما يجلس للتشهاد أيسسر عليه من غيره أو مساويا لغيره كان أولى وإلا اعتار الأسسر في جسميع الحالات وقعل ذلك محمل الفولين والمله أعلمه مر ٢/ ٣ (٩٤٠٩ بناب صلاة المريض .ايج ايم معيد.كراجي)

ولما في الفتاري الهندية \_

و تعديل الأركان هو لسكين الجوارح حتى تطمئن مقاصله

و أدنياه قيدر تسبيبحة ـ (1/12\_الباب الناني في واجبات الصلاة ـ المكتبة الرشيدية)

#### ولما في الدرائمختار :

ووضع أصبع واحدة منهسما شرط ۲٬۳۲۲/۲۰۱۰ باب صفة الصلاة , طبع ایج ایم معید کراچی)

#### ولما في الشامية :

والمحاصل أن المشهور في كتب المذهب اعتماد الفرطية والأرجع من حيث الدليل والقواعد علم الفرطية ولذا قال في العناية والمدود: إنه المحق. ثم الأوجه حمل علم المفرطية على الوجوب والله أعلم قوله: ( ولو واحدة) صبرح به في الفرش) قوله: (نحو القبلة) قال في الزازية: والمراد يوضع الفلم هنا وضع مع ذلك إحدى قدميه صح وإلا لا. قال في شرح المنية بعد نقله ذلك : و فهم منه أن النمراد يوضع الأصابع لوجيهها نحو القبلة ليكون الاعتماد عليها وإلا فهو وضع شهر القدم وقد جعلوه غير معتبر وهذا مما يجب النبه له فإن أكثر الناس عنه غافلون.

أقول: و فيه نظر لقد قال في الفيض: ولو وضع ظهر القلم دون الأصابع بأن كان المكان ضيفا أو وضع إحداهما دون الأحسرى لطبيقه جاز كما لو قام على فلم واحد و إن لم يكن الممكنان ضيفنا بكره - فهذا صريح في اعتبار وضع ظاهر القدم و إنما الكلام في الكراهة بلا عفر لا الم ٥٠٠ ٥ - تحت مطلب في إطالة الركوع للجائي. طبع ابع ابم سعيد)

کری پر مجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے (نوی نبر ۱۹۹/۱۹۹۰)

سوال ۵۰ کری پر دیند کرنماز پڑھنے کی صورت میں تجدہ کیے کیا جائیگا؟ الجواب کری پُرنماز پڑھنے وقت بحدہ کرنے ہے متعلق تفصیل میہ بھراگر وہ یا قاعدہ سرتکا کر مجدہ کرنے برفادر ہوتو اس میں وصورتیں ہیں:

(۱)اگروہ زمین بہاتر کر یا قاعدہ کیرہ کرنے پر قادر ہے تو وہ زمین بہاتر کر کہدہ کرے پھرکری پر میٹھے۔

(۲) اگروہ زین پراتر کر بجرہ کرنے پر قادر نیل ہے دیکن کری کی سیدھ ش تختہ یا بہز دغیرہ پر بحدہ کرنے پر قادر ہے تواس صورت میں وہ تختہ یا بہز وغیرہ پر ہا تا عدہ سرتکا کر بجدہ کرے ، نیز ذکورہ صورت میں تختہ یا بہز پر ہا تھے بھی دیکھے ، البتاس میں بہ ہات ضروری ہے کہ تختہ یا میزاہ نیجائی میں کری پر بیٹھنے کی جگہ کے برابر ہویا زیادہ سے زیادہ اس سے ایک یا دوایت لیمی تقریباً نو (۲) ایکی ہے کم کم اونچا ہو، لیکن اگراس سے زیادہ اونچا ہوتھ اس پر بجدہ کرنا درست بھی ہوگا ، اور چوفکہ می تھیں دکوئے و بجدہ پر قادر ہے بہذا اس کے لیمی شمار اس میں میں میں میں میں میں اس کے اس کی اس میں میں میں اس میں اس کے اس کے اس کا میں میں اس کے ایمین کی اس کے اس کے اس کی اس کے اس کی میں میں میں میں میں کرنے و بجدہ پر

البند ہو تحض زمین یا تخت و قیرہ میں سے کی پریمی یا قاعدہ سر نکا کر مجدہ کرتے کچقا در شدہ و یا سرنکا کر مجدہ کرنے میں اسے شدید تکلیف ہوتی ہوتو اس کے لئے زشین، مخت یا میز و غیرہ پر مجدہ کرنا لازم ہی تین ،اور ندای تخت و غیرہ پر ہاتھ دکھنا ضروری ہے، بلکہ و تخت و غیرہ پر سرم ہاتھ دیکھ یغیر تھن سرے اشارہ سے مجد اوا کرے گا اور اس کا سجدہ اوا ہوجائیگا جیکن اس صورت میں بھی اس پر لانڈم ہے کہ بجدہ و رکوع ہے جسک کر کرے۔ (ما خذہ جو یہ بھرف: ۱۵ مے ۱۸ م جہاں تک مف پرکری رکھنے کا سلا ہے اس کے بارے بین عرض ہے کہ صف ہے کہ معقود کے گئے مقد کی بنا اس کے بارے معقود کے گئے مقد کی بنا محف کے ساتھ جا ہے ۔ معقود کی بنا اس موروق کی گئے گئے گئے گئے گئے کہ دو تو ان معاود کی بنا اس صورت جی بہتر ہیں ہے کہ صف پر کری کے دکھنے پائے دیکھے جا کی تا کہ معقود کا اس صورت جی معقود کا اور موروق کے برایر اور سیزہ کی ہوجائے گئیں اگر معقود تقیام کے وقت قیام کرتا ہے اور دو کے ویکھ کا کر میں بر بیٹھ کرادا کرتا ہے تو اس صورت جی صف برکری کے وقت قیام کرتا ہے تو اس مورت جی صف برکری کی ایکھی صف جی بوٹا کہ گئرے ہوئے دو تو تا کہ گئرے ہوئے دو تا معتمود دو گئر کی اس مورک کی برایا کہ اس مورک جی برایا کہ کا ہے۔

اور رہا بھیلی مف والوں کا مسکرتو اس کاحل میہ ہے کہ جینے معذور حضرات ہوں مجے ووصف کے کنارے پرایک دوسرے کے چیچے فماز پڑھیں تا کہ بچ ٹیس طلل ندآ ہے۔ (ما خذو توریب بشرف نیسر: ۸۵۲/۹)

### لما في مشكوة المصابيح :

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال وسول الله صلى الله عنيه وسلم: أقيسموا الصفوف و حافوا بين المناكب و مسدوا المخالل وليسوا بمأيدي اخوانكم ولا تفووا فرجات الشيطان و من وصل صفا رصله الله ومن قطعة قطعة الله \_ ( 40/1 - باب تسوية الصف طع قديمي )

#### ولمافي المحيط البرهاني

الأصل في هذا الفصل: أن المريض إذا قدر على الصلاة قابمةً بركوع وسجود فإنه يصلي المكتوبة فإيماً بركوع و صحود و لا يجزيه غير ذلك، لأنه ثما قدر على القيام والمركوع وسجرد كان بسنزلة المنجح والصحيح لا يجزيمه أن يصالي الممكنوبة إلا قالماً بركوع وسجود كذلك هذات وإن عجز عن القيام وقدر على القود فإنه يصلى المكنوبة قاعداً بركوع وسجود ولا يجزيه غير ذلك مد (٢٩/٣ ما لفتمل الحادي والتلاتون في صلافا المربض دإدارة القرآن والعنوم الإسلامية)

#### ولما في ردالمحتار :

بل ينظهر أنه لو كان قادرا على وضع تشي على الأرض مما يعسح السجود عليه أنه بلزمه ذاك الأنه قادر على الركوع - والسنجود حقيقة ولا يصح الإيماء بهما مع القدرة عليهما بيل شوطه تنعلوهما كما هو موضوع المسألة - (٩٨/٣ - حلاة المريض . طبع ايج ايم سعيد )

#### وقما في الهندية :

إذا كنان موضع المسجود أوقع من موضع القدمين بقار لبنة أو فينتين منصوبتين جاز و إن زاد لم يجز كذا في الزاهدي. وحد السبنة ربع فواع كفا في السواج الوهاج - ( 1 / - 2 ـ الفصل الثاني في واجبات الصلاة المكنية الوشيدية)

#### ولمافيها أبضأت

و إن عجز عن القيام والبركوع والسجود و قان على الشعود يصلى قاعدا بإيماء و يجعل السجود أعفض من الركوع كذا في فتاوى قاننى خان حى لو موكى لم يعبح كذا في المحر الرائل. (1/ ١٣٧ ـ الباب الرابع عشر في صلاة المريض. المكبة الرشيدية )

#### ولما في مراقي القلاح :

و إن تحفر الركوع والسجود وقدر على القعود ولو مستندا صلى قاعدا بالإيماء للركوع والسجود برأسه ولا يجزيه مضطجعا وجعل إيماء برأسه للسجود أعفض من إيماءه برأسه للركوع مزص ا ٣٣٠ باب صلاة المربض ـ طع طعمى)

#### لما في البحر الرابق:

و أسا البيدان والسركيت ان فظاهر الرواية عدم افتراض وضعهما قال في التجنيس والحلاصة وعليه فتوئ مشايخنا وفي منهة المصلى ليس يراجب عندنا واعتار الفقيه أبر المليث الافتراض وصححه في العيون ولا دليل عليه، لأن القطعي إنما أفاد وضع بعض الوجه على الأرض دون اليذين والمطني المتقام لا يقيده لكن مقتضاه و ملتضى المواطبة الوجوب و قد اعتاره المحقق في فتح القلير وهو إن شماء البليه تمسالي أعيدل الأقوال لموافقته الأصول .

إن شماء البليه تمسالي أعيدل الأقوال لموافقته الأصول .

والشفوالي الخم بالسواب محرعارف مفاالشرمنه سوار ۲۰ درسوسان الجواب صحيح الجواب صحيح الجواب صحيح المحوالة منح عند المرابع المرابع

کیامر لیض کے لئے کری پر ہی ہیٹھ کرنماز پڑھناضروری ہے؟ <u>(لڑی نبرہ ۸۴۰/۸</u>

مبدیس بچوکرسیال عطیہ کردیں۔ ابتداء میں صرف دویا تھی کرسیال تھیں۔ کین اب ان کی تقداد میں کائی اضاف ہو گیا ہے۔ برطرف کری ہی کری نظر آئی ہے۔ عطیہ دینے دالوں کے جذبہ تیر کی بلاشہ قدر کی جائی جا ہے اور کی جائی ہے کیاں طرح کر سیوں میں کو الن کرسیوں پر شعرید اعتراض ہے۔ ان کا کہتا ہے کہ اس طرف کر سیوں میں اضاف کی موجودہ روش ہے چرج ( گرجا گھروں ) کا منظر نظر میں آتا ہے جہاں کرسیوں اور پنجوں میں بیٹھ کر عیسائی حضرات عبادت کرتے ہیں۔ ریطر پیتہ شریعت اسلام کے خلاف ہے۔ ان نماز ہوں کے اعتراف سات درج ذیل دلائل ہے ہیں ہیں :

ا: بالشهرا لیستافرادیش جو تیا سے لئے کفر سے تیس ہوستہ ایسے لوگ میں ہیں جو جل پھر سکتہ جیں اور خرورت کے وقت کا لی دیر تک کھڑے بھی دیتے جیں۔اور کھڑے کھڑے دیر تک باتیس کرنے کی مقاصیت بھی رکھتے جیں۔ کیکن فاز کری پر دینے کر باا قیام شرقی بڑھتے جیں۔

ع ۔ ''گزشتہ رمضال میں دیکھا گیا کہ بہت سے جوان وٹندوست نمازی عفرات (جو جاشیہ نماز تو عام نمازیوں کی طرح بغیر کری کے بڑھتے تینے لیکن ) نماز کے بعد ہوے سکون ے کر میول پر امترا حت فرائے تھے یا ای پر پہنے تا وہ کرتے تھے۔ ان بھی ہے بعض میں سے بعض میں سے بعض میں سے بعض می سے بعض میں میں سے بعض میں میں میں بیٹے ہاتواں بھی مشخول دیے آرائی ہو بیٹے ہاتواں بھی مشخول دیے آرائی ہو بیٹے ہاتواں بھی مشخول دیے آرک ہی پر بیٹو کر گئا ہے ہوں ۔ اس کری پر بیٹو کر گذار بر بیٹے والے بعض قماری حضرات (خواہ قیام کھڑے ہو کر کرتے ہوں یا بیٹو کر گئا تر ہے بعد زبین پر بیٹے باتے تھے اور دیگر فمار یوں سے تو گئت ور بیٹے تھے اور دیگر فمار یوں سے تو گئت ور بیٹے تھے۔ مقرضین کا کہنا تھا کہ بس طرح زبین پر بیٹے تھے تھے کہ اس کا مرح زبین پر بیٹے تعلق کر کے بین ای طرح زبین پر بیٹے تعلق کر کے بین ای طرح زبین پر بیٹے تعلق کر کے بین ای طرح زبین پر بیٹے تعلق کر کے بین ای طرح کے ذری پر بیٹے نموز کر کے بین ای کھر کر کے ایک کی بین کے لئے شرحت نے اجازت دی ہے۔

2 '۔ ' ایسے نمازی بھی تھے جو عام نمازیوں کی طرح کھڑے ہو کر پڑھینے تھے لیکن بعید نماز ا قرآن کی تلاوت کری پرآمزم سے ٹیٹھے ہوئے کرتے تھے۔ ان ٹین تھا قوادر صحب علم ونبہادگ بھی ہیں ۔

ایک صاحب نے متورہ ویا کہ تمام کر سیوں کو ہذا ویا جائے۔ شریعت نے معذور کو زین ویا جائے۔ شریعت نے معذور کو زین پر چیٹے کر (یا انہائی حالات بیل لیٹ کرشی کداشاروں ہے نماز پڑھنے کر اللہ معذورین کو تلقین کی ہے) اور تمام معام بعد بھی اور تھی جیٹے ہوں) کری کا مستعمال نہیں کرما چاہتے۔ اس ہے ہے شرقباحتیں بیدا ہوتی ہیں اور لوگ مساجد کے استعمال نہیں کرما چاہتے۔ اس ہے ہے شرقباحتیں بیدا ہوتی ہیں اور لوگ مساجد کے تقویل کوئی تم نہیں رکھ باتے وہ موانان کرمیوں پر ہورے شائھ سے بیٹھتے ہیں ۔ آخر کار سے سے بالے کوئی فیصلہ کرمانے سے پہلے ہمیں فتوئی حاصل کرمان جاہتے تا کہ شرق طریعت معلوم ہوتے۔ معلوم ہوتے۔

میں آپ سے درخواست کرتا ہول کہ از ارد کرم اس معالمے میں شریعت کی

روثني مين رہنمالی فرما کیں۔جزاک اللہ۔ فقط طالب دعاء

ا احقراحه على ميمن

في الدراكمختار (١٤/٢) :

رو ان تبصفرا) ليس تعفرهما شوطا بل تعفر السبحود كاف والا القيام أوماً) قاعدا. والله سبحانه وتعالى اعلم.

محر بيقوب مفالله عنه ۱۹۷۱/۱۹۹۱ ه

الجواب سيح

حقرمحموداشرف غفرالله الترويرد ويهو-

### مساجد میں رکھی ہوئی کرسیوں کے احکام جزیز ہرہ/ہرہ)

# مىجدوں ميں جوكرسيان ركھى ہوتى ہيںان پرنماز پڑھنے كاتھكم

موال ۵۲: مارے بال مساجد میں عام طور پر معقد دون کے لئے کری کا جو اجتمام کیاجاتا ہے اوراس کری کے آگے جوہ کرنے کا جو اجتمام کیاجاتا ہے اوراس کری کے آگے جوہ کرنے کے لئے ایک کلوی کی ہوئی ہے اور آج کل ہاری مجد میں بیدرواج عام ہے کہ لوگ اس کری پر گئی ہوئی کو آغ نا بناتے ہوئے اس کے آگے ہے گزر جانے ہیں جب کہ وہ کری نمازی کے استعمال میں ہوتا میں ہوتا ہے۔ اور بعض اور تا ہ وہ کری والا نمازی اس کمڑی پر صف ہو جوہ میں ہوتا ہے۔ کیا الی مکڑی کا مستعمال کرتا ورست ہے ۔ میر پائی قراد کر ولیل بھی بیان فراد کر ولیل بھی بیان

الجواب معذور افرار کے لئے معجد میں جو کرسیاں رکھی ہو گی جی ان میں ان زیز ہے کے بارے میں تنصیل ہےادوہ دیہے کہ:

جو تحق کھڑے ہو کر نماز پڑھتے پر قادر ندجس کی دیدے و بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوؤ اس کے لئے زبین پر بیا کری پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جا ٹڑے ، پھر کری پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بیر سورت میں اگر دو ہو قاعد دسرانکا کر بجدہ کرنے پر تلار بوقواس میں درصور تیں ہیں:

)۔ اگروہ زشن پراٹر کر ہا قاعدہ بجدہ کرنے پر قادر ہے تو یا تو وہ زشن پر بیٹے کرنماز پڑھے اور ہا قاعدہ بجدہ کرے درنہ مجوری میں کری پر بیٹنے کی صورت میں وہ زبین پراٹر کر تبدہ کرے بجر کری پر بیٹھے۔

(۲)۔ اگروہ کری ہے اتر کر تبدہ کرنے پر قادر ٹیں ہے، لیکن کری کی سیدھ میں تحت یا بیز وقیرہ پر تجدہ کرنے پر قادرہے تو اس صورت میں وہ تحتہ یا میز وغیرہ پر با الاعدوسراكا كرمجد وكرے ، البت الن صورت بنن بيضروري ہے كہ تخت يا ميزا و نجائیا على كرى پر بينے كى جگہ كے برابر بو بازياد ہے زياد ہ اس ہے ايک ياد واست آخر بيا تو اپنے ہے كم كم او نجا ہوليكن اگر اس ہے زياد ہ او نجا ہوتو الن پر مجدہ كرنا درست نہ ہوگا، لبذا مجدوں ميں ركھى ہو كی ساسنے تخت دالی كرى كا تخت اگر خدكور تفصيل كے مطابق او تو اس ميں سرنگا كرمجہ وكرنا معتبر ہے ورند معتبر تيل اوراورني ذورست ندہ وگی۔

البند آگر یوضی (مینی کھڑے ہوکر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہونے کی دجہ ہے رہیں یا کری پر میٹھ کرنماز پڑھنے پر قادر نہ ہونے کی دجہ ہے رہیں یا کری پر میٹھ کرنماز پڑھنے والا) سر تکا کر با قاعدہ مجدہ کرنے پر قادر نہ ہو یا سر تکا کر مجدہ کرنے کی وجہ ہے نا قالی برواشت تکایف ہو آل ہے تو اس کے لئے نہیں یا محتل کری پر بجدہ کرنالاز م نیش ہے اسک صورت میں موقع سائے تھنے والی کری پر بجدہ کرنا خردری نیش ہے اس کے میں موقع سائے تھنے والی کری پر بجدہ کرنا خردری نیش ہے اس کے بروجودا کرکھ نے اس او نیچ تھنے پر سرد کھ کر بجدہ کرنیا تو اس کی فراز درست ہوجائے گ۔ ویولی ان ایساء الا سجودی

کری کے ساتھ لگا ہوا تختہ ستر ہ کے حکم میں ہے یا ٹیمل؟ سوال ۵۳۔ایی کری کے آگے کے کر رنادرست ہے یا نیمن؟

المجواب، کری پرنماز پڑھنے وائے کے آگے اگر سر ہ نہ ہوتو کھڑے ہوئے کی قبلہ سے تقریبا آئی تھوفٹ مینی ناماز اُدو مُفٹ کے اندواندر سے گزرتا جائز مُنٹن ہے اس کے بعد سے گزرنے کی تمخیائش ہے اور کری کے ساتھ جو تختہ لگا ہوا ہوتا ہے اتر بہ سر و کے ادکام جاری ٹیس ہو گئے کیونکہ سر ہ کی حقیقت میں ہے ووز مین سے متصل ہوکر کم از کم ایک ہاتھ اونچا ہوا ورائیک انگل کے برایر مونا اور لمبائی میں ہو، جھکہ کری کے ساتھ جو تخت لگا ہوا ہوتا ہے وہ نہ تو سر ہ کے طور پر ہوتا ہے اور نداس پر سر ہ کی حقیقت (مَّ عَدُهُ يُورِيبِ:٢٤٤هـ/٢٩٠ والعِبُارةِ لاَيْتِيةِ )

صاول آتی ہے۔

#### في الدوالمحتار (ج ١ أص٢٧٣)

( و لا يتكفى الرضع و لا الخط ) و قبل بكفى فيخط طولا ، رقبل كالمحرات

#### و في الشاب

( فوله ولا يكفي الرضع) اى وضع السنرة على الأرص إذا لمويكس غرزها وهذا ما اختاره في الهداية و نسبه في غاية البيان إلي أبي حنيفة ومحمد وصححه جماعة منهم فاضى خان معللا بأنه لا يفيد المقصود بنجر.

زقوله ولا الخطاء أى الحطافي الأوض إذا لم يبعد ما ينخذه سنو فار عذا على إحدى الرواينين أنه ليس بمستون و مشى عليمه كثيار من المشايخ واختاره في الهداية لأنه لا يحصل إذ لا يظهر من بعيد.

( فوله و قبل بكفي) أي كل من الوضع والخط أي يعصل بدالسنة فيسن الوضع كما عقله القدوري عن أبي يوسف لم فيل يصعد على مثال الغرز ويسن الخط كما هو الرواية الثانية عن محمد الحديث أبي داود فإن الم يمكن معه عصا فيبخط خطا وهو صعيف لكنه يجور المصل مه في المفصائل ولذا قال أبن الهمام والسنة أولى بناتها ع مع أنه يظهر في الجمعة إذا المقصود جمع الخاطر ببوسط الخيال به كي لا ينتشو كدا في البحر و شرح المهية في الحدواس نصفه بتصحيح أحمد وابس

حيان وغيرهما له.

(طوله فيخط طولا الخ)قال في شراً بالمنية وقال أبو داؤد قالوا الخيط بالطول وقالوا بالعرض مثل الهلال الاوذكر النودي أن الأول المختار ليصير شيه ظل السترة بحر

[تنبيه] لم يمذكروا ما إذا لم يكن معه سترة ومعه ثوب او كتاب مشالا همل يكفى وضعه بين يدبه والظاهر نعم كما يتؤخذ من تعليل بن الهمام المار آنفا و كذا لو بسط لوبه وضعلى عليه لم المفهوم من كلامهم أنه عند إمكان الغرز لا يكفى الوضع و عند إمكان الوضع لا يكفى الخط.

## كرى يربينه كرنفلي عبادت كرنے كا تقم.

سوال ۱۵ در کیامحت مندافرادان کرسیوں برنقلی عبادت کرسکتا ہے؟ الجواب کری پر بیٹھ کرنفلی عبادت کرنا ہو تز ہے خواہ عذر ہویا ندہو، لیکن نماز کے لئے جنگ کر دکوع کرنا اور سرنکا کر بجدہ کرنا ضروری ہے ( جبکہ وہ شرعاً معذور نہ یو)جس کی تفصیل جواب نمبر(۱) گز رچکی ہے۔

و في الهندية (ج ١١٤/).

ويتجوز أن بتشفيل القادر على القيام قاعداً بلا كراهة في الاصبح كفا في شرح مجمع البحرين لابن المنك... ولو صلى النظر عبالابماء من غير عقو لا يجوز.

دانند بحانه وتعالى أعلم محمد ليقوب عقاالله عنه ١٨ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ الجواب سمج محد عبدالمنان عنی عنه ۱۲ رادره ۱۲۳۰ الجواب منجع احقر محمودا شرف عفرالله له: ۱۸ دلاره ۱۳۳۰ه

## صف کے درمیان پٹس کری رکھنے کا تھم (فؤڈ نبر ا/۸۵۵م

موال ۵۵: کیا فرہاتے ہیں علاہ کرام اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک مخص جو تیام پر قادر ٹین ، جس کی وجہ ہے دہ کری جس نماز پڑھتا ہے اس کے علاوہ اس جس کوئی ایک بیاری د فیرہ ٹیس جس ہے لوگوں کو تکلیف یا نفرت ہو، فدکورہ فخص نماز کے لئے مسجد بیس جلدی آجاتا ہے، اور صف جس انجی اکثر جگہ خالی ہوتی ہے، اگر وہ اپنی کری امام مساحب کے بیچھے یادا کیں ہا کی صف کے درمیان میں رکھ لے قو دومرے نماز کی اے کری صف کے کنارے پر تجانے کا کہتے ہیں آب ہی چسالیہ ہے کہ۔

(۱) خکورہ بھی ممامنت ش امام صاحب کے پیچیروا کمی ہا کمی کری دکھ کرنماز پڑھ مکتاہے؟

(۱) کیاعا مفاذ کا فہ کور دھن کے کنادے پر جانے کا تھم وے سکتے ہیں؟ الجواب (۱) معودت مسئولہ ہیں فہ کورہ فخص کے لئے .....امام کے پیچے صف کے درمیان نماز پڑھنا جائزے ، البنڈای کے لئے بہتر ہے کہ وہ صف کے کنادے پر نماذ پڑھے تا کہ درمیان ہیں کری دکھ کرنماز پڑھنے کی جدے صف ہی جو کچھ ٹیچ ھائین اور معمولی ساخلا بجدا ہوجا تا ہے وہ مجی نہ ہوداس کئے کہ احاد برے مہارکہ ہیں صفوں کو میدھار کھنے اور ابھم توف میل میل کرکھڑ ابونے کی بہت تا کیو آئی ہے۔ في الصحيح لمسلم (كتاب الصلولة باب تسوية الصغوف) عن ابي مسجود رضي الله تعالى عنه قال ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسيح مناكبة في الصفوة و يقول استووا ولا تختلف فتخلف قلو يكم (المحديث).

#### و فيه ابطأ :

عن أنس بن مالك وضي الله تعالى عنه قال: قال ومول الشه صلى الله عليه وسلم: سووا صفو فكم فان تسوية الصف من تمام الصفوة.

و في سنن ابي داؤد . باب يسوية الصفوف.

عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه و الله عاليه وسلم قال: رصوا صفوفكم و قاربو البنها و حاذرا بالأعشاق قوالذي نفسي يبده الي لأرع، الشيطان يدخل من علل الصف كانها الخذف.

وفي الناترخانية ( ٢٣٣/١)

و اذا قاموا في الصغوف لواصوا و سووا بين مناكبهم في جامع النجو امع : وليسلون الخلق كذا في الموالمختار (۵۹۸/۱) و مثله في البحر الرائق (۳۵۳/۱)

(۲)۔ عام نماز ہیں کو یہ حن نہیں کہ وہ ندکور وفض کو صف کے کنارے پر جانے کا عظم دیں ،البتہ اگر کوئی شخص حکمت اورزی کے ساتھ مذکورہ شخص کو جواب نہرا عمل ؤکر کروہ بات مجھاد سے قاس کی گنجائش ہے۔

أي الفرالمحتار (١٩٢/١)

وليس له از عاج غيرة منه ولو مدرسا.

و في الشامية:

( قوله لبس له النع قال في الفنية : له في المسجد موضع معين بواظب عليه و قد شغله غيره ، قال الأوزاعي له أن يزعجه، وليس له ذلك عندنا اه. أي المسجد ليس ملكا لأحد بحرعن النهاية.

و في البحر الرائق (٣٣/٢).

ولا يدعين مكان مخصوص لأحد حتى ثو كان للمدرس موضع من المسحد بدوس فيه قسيفه غيره البه ليس له ازعاجلة. والاستحداد والله سبحانه و تعلي اعلم. عطا الشعاع عطا الشعاع

الجواب سمج الجواب مجح الجواب مجح بنده مرد المدخوب الجواب مجح بنده مرد المدخوب المدخوب

会会会

کیا کری صف کے کنارے پرلگاناضروری ہے؟ (نوی بُر ۱۹۱۸)

سوال ۵۲- اکثر کری پرتماز پا<u>ہے والے تعزات کونوگ صف کے ک</u>نارے

کھڑا کرنے کوشروری مجھتے ہیں واس کا کیا تھم ہے۔

الجواب رکری پرنماز پڑھنے والے تعترات کے گئے صف کے درمیان علی نماز پڑھنا جا کڑے البتہ بہتر میرے کدووصف کے کنارے جمی نماز پڑھیں تا کد کرک رکنے کی وجہ سے حف میں جوتھوڑ اسا فلاوغیر و پیدا ہوتا ہے وہ پیدا شہو۔ ( باغذ والتی ہے۔) (۸۵۵)

> في الصحيح لمسلم (كتاب الصلوة باب نسوية الصغوف) عن ابس مسعود رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسح مناكبنا في الصلوة و يقول استورا ولا تحنافوا التحناف قلو يكم (الحديث)

عن نس بن مالك رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه ومبلم سووا صفو فكم فان تسوية الصف من تمام الصلوة .

و في سنن ابي داؤو (باب تسوية الصفوف)

عن انس بن مالك رضى الله عنه عن وسول الله صفى الله عليه وسلم قبال رصوا صفولكم و للربوا بينهما و حافوا بالاعتاق فو الذي نفسي بيده اني لأرى الشيطان يدخل من خيل الصف كانها الحذف ، والله اعلم بالصواب.

# صف میں کری رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟

#### (<del>۱</del>۹<del>/۳۰ مرا۱۹۶)</del>

موال 201 کری پر بیشہ کرنماز پڑھنے کی صورت بھی کری کا پچھا پایا دپی صف کے کنارے پر رکھیں یا دوسر می صف بیس رکھ کرسب نماز ہوں کے برابر کھڑے ہوں؟

سوال ۸۵: کری پر نماؤ ہو ہے کی صورت میں تیام اور رکوع کررہے ہیں تو اس صورت میں کری کا پایا آگر اپنی صف سے طا کرر کھتے ہیں تو قیام اور دکوع میں عام نمازیوں سے سے کھڑ ہے ہوں گے اور مجودا ور قعد ودغیرہ میں برابر ہوں کے کیس آگر کری مجھل صف میں رکھی تو مجھیلی صف والوں کو بجدد میں مشکل ہوگی اس نے کری کہاں رکھیں ؟

انجواب۔ جود هزات شرق عذری نبیاد پر بین کرنماز باستے ہیں وہ آگر کری پر بین کرنماز باستے ہیں وہ آگر کری پر بین کرنیاز پر جین آگری کے حققہ بیا ہے کہ کری ان طرح کا تھی جائے کہ اس کے پچھلے پانے صف میں کھڑے متعقد ہیں کا ایر بیوں کے بدا ہوں تا کہ بیٹھے کی صورت شی ان موفدوں کی کا کندھا دیگر نماز بیل کے کندھے کے بدا بر اور سیدھ میں ہولیکن آگر یہ دعزات قیام فرض شرہوئے کے باد جود کھڑے ہو کرنماز پڑھتے ہیں اور روئ ہمجدے ہو اقد ہے کری پر بیٹھ کر کرتے ہیں یا قیام اور کوئ باتا عدہ کرتے ہیں کرکرتے ہیں یا قیام اور کوئ باتا عدہ کرتے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں کری صف میں کمجدے اور تعدے کرتی پر بیٹھ کر کرتے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں کری صف میں اس طورتوں میں کری صف میں اس طورتوں میں کری صف میں بیر میں اس مورتوں میں کری صف میں برا مورتوں تا کہ ان کے ایک ایر بیوں کے برائے ہوں اور کوئی ہوں کی کا کندھا ویکر نمازوں میں اس مورتوں تا کہ ان کی تو حالے گیا میں اس مورتوں تا کہ ان کی کا کندھا ویکر نمازوں برا برا مورت میں کا کندھا ویکر نمازوں

کے کند ھے کے برابرسیدہ میں ہو کیونکہ اب دیث می صف بندی اور اقامت مقوف: كى تاكىدى كدهول كى برابروسيده بن كرنے كا يعى علم ديا كميا ب مكر خيال دب که بدووسری صورت محض جائز ب افض اور بهتر صورت و ی پیلی صورت ب نیزاس دوسرى صورت ميں بجيلى صف من كمزے مقد يول كو تكليف موكى يا بجيلى صف میں اس معذور مخص کی کری کی سیدھ پیس خلارہ جائیگا اس لئے ایسے معذورین کوچیکل مودت پريني عمل كرنا جائين تا كديه تباحيس لازم ندآ كين، يا دومرى صودت برعمل كرتے كے واسط كوئى الى تركيب اعتباركرنى جائية بس سے تدكورہ بالا قباحش لازم ندآئم تیم مشلاحس سید می معذورین کی تعداو زیاده ، و وبال تمام معذور افراد مف کے کمی ایک طرف ایک دوسرے کے پیچھے اپنی اپنی کری ذکر کردہ تنصیل کے مطابق ركه كراكر نماز پرهيس محاتوية قاحش لازم نيس آنجي - ظاهديب كدائها صورت کوا ختیار کرتے کے لئے قد کور واحتیا ما کا اجتمام کرنا ہوگا جو عام طور پرشکل ہوتا ہاں لئے پہلی صورت بری مگل کرنے کو برحال میں ترجی دی جا ہے جوافعل محی باور قباحول سي مجى باك ب-

> قال ومسول السلم صبلي الله عليه وسلم : اقيموا الصفوف وحافوه بين المناكب والاعناق الخ (مجمع الزوائد)

> > المام كقريب كري ركه كرنماز يزهن كالحكم

سوال 93 : کری پر بیتی کرنماز پڑھنے دالے کے لئے شروع نماز میں کونے میں کری رکھ کرنماز پڑھنا بہتر ہے یادہ امام کے قریب بھی کری دکھ کرنماز پڑھ سکتا ہے آ امید ہے کہ ان مسائل کے جوابات عمایت فرما کر محکور فرمانی میں۔ادرعمداللہ ماجورہ ول۔ الجواب بہتر اوراضنل وہی ہے جو جواب فہر ہدا اور ۲ میں عیان کروہ کیکھ صورت ہے آگر چدامام کے قریب یاصف سے درمیان ہیں ہمی ان کے داسنے نماز پڑھنا جائز ہے تا ہم ودمری صورت پڑھل کرنے وائوں کے بن بھی پہتر ہدہے کہ وہ صف کے کنارے ہیں نماز پڑھیں تا کہ کری رکھنے کی وید سنے صف بین خلا پیدا نہ ہو۔ والفدائم بالصواب شاہ تحریشنقل علی

> الجواب سمج بنده مبدائرة ف سمحری ۱۲۲۲ م

### صف ش کری رکھتے کا طریقہ کیا ہے؟ (نوی نبرہ/۸۵۸)

سوال ۱۲۰ ۔ جو معرات کری پر پیٹی کرنماز پڑھتے ہیں ان کے متعلق موال بے کہ وہ اپنی کری صف کے ساتھ دیکتے ہیں جس سے ان کے بیر صف ہے آگے ہوتے ہیں اور تجبیر تحریح برتے ہیں ان کے بیر در کندھے باقی نمازیوں سے تبلی طاق کیا بیطریقہ تھے ہے اوہ کری صف کے پیچے دیکس اور یر ان کے صف کے بیچے دیکس اور یر ان کے صف کے ماتھ ہوں کونسا طریقہ تھے ہے؟ بیش صورتوں میں وہ سر سے طریقہ بیس کی حصف کے ساتھ ہوں کونسا طریقہ تھے ہے؟ بیش صورتوں میں کیا تھم ہوگا۔ اور اگر جگہ ہو اور اگر جگہ ہوگا۔ اور اگر جگہ ہو اور اگر جگہ ہو اور اگر جگہ ہو اور ایر صورت میں کیا تھم ہوگا؟ خلاصہ بیر ہے کہ ساری صورتوں کا تھم کھیں ۔

الجواب مورت مسئولا میں جوادگ کی عذر شرق کی بناہ پر رکورٹا اور مجدہ پر قادر نہ ہوں بکہ مرف قیام پر قدرت رکھتے ہوں توان کے لئے صالت قیام میں کھڑا ہونا فرض نہیں الفقا بہتر ہیہ ہے کہ ان ایسے تعزات تمام ادکان زیمن پریا کری پر بیٹھ کر ادا کریں البغدا اس صورت ہیں صف میں کری رکھنے کا درست طر بیند ہیہ ہے کہ کری اس طرح رکھی جائے کہ اس کا پچیلا پار صف کے کنارہ پر ہو تا کہ بیٹھنے کی صورت ہی معقد اور بین کا کندھا ویکر نمازیوں کے کندھے کے برابر اور سیدھ ہوجائے دیکن اگر ایسے معترات قیام فرض نہ ہوئے کے باوجود قیام کرتے ہوں اور کوئ وجدہ کری پر بر بیٹھ کر ادا کرتے ہوں تو اس صورت میں کری صف میں اس طرح رکھی جائے کہ اس کا اگلا پار مف کے شروع میں ہوا اور بینے مصر تیجیلی صف میں این طرح کھڑے ہوئے وات میں معزات ویگر نمازیوں کے سیدھ میں آجا کیں۔ اور دیا تیجیلی صف والوں کا سنلہ تو اس کا حل ہے ہیں کے تام معذور افراد ترجی میں آجا کیں۔ اور دیا تیجیلی صف کا ایس کا سنلہ تو ایک واس سے کے تیجھے نماز پڑھیں تا کہ بی صف میں خلل شاکے۔ وکوانی اس بربہ بنیر :

### و في المشكوة : ١/٩٨)

عن ابن عسر قال قال وصول الله صلى الله عليه وصلم افيموا الصفوف و حاذوا بين لعناكب وسدوا الخلل وليّنوا في ايدى اخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان ومن وصل صفاً و صلة الله و من قطعة قطعة اللّه.

#### في الهندية : ١٣٦/١٠٥

و كنذا لو عنجنر عن الركوح والسنجود و قدر على القيام فالمستنجب أن يصلي قاعداً بايماء و ان صلى قائما بايماء جاز عندنا هكذا في فتاوي قاضي خان.

#### في الهداية : ١/١٦٢)

و ان قندر عبلس القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم

يبلومة القيام و بصلى فاعداً يؤمي ايماغ) لأن ركنية القيام للتوسل به الى المسجدة لما ليها من نهاية الصطيم فاذا كان لا يتحق بسه المسجود لا يكون ركنة فتخبر و الأفصل عر الايماء قاعداً الأنة اشبه بالسجود. والذبحان والأعلى

الجواب سيح محمد عهدالمنال طفي عنه ۵ زار ۱۳۷۵ الجواب منجع بنده محمر عبدالله عن عنه ۱۵ رار ۱۳۲۲ انجواپ سیح بنده وبدلرؤنس سیحمردی داداریهم

ہ نت تیام میں کھڑے ہونے کی دجہ ہے اگر صف ہے آئے نکل آئے تو کیا کیا جائے؟ (نوزانبرہ(۸۱۷)

سوال الانہ کیافر مائے ہیں ملائے وین اس ستاہ کے بارے میں کہ آج کل سماجد میں کرسیوں اور معذور معفرات کی بہتات ہے وہ رکوع اور مجدہ ، تشہد میں کری پر ہیٹھتے ہیں اور حالت قیام تیں کھڑے ہوتے ہیں تو اس معورت میں صف ہے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کے کندھے وغیرو دوسرے نمازیوں سے ملے ہوئے نہیں ہوتے ہتوائی بارے میں شرایعت کیافر مائی ہے؟

الجواب مورت مسئولہ میں اگر چہ مید صفرات یا قائدہ دکوئ کرنے ہر قادر شاہول بانا کالمی برداشت تکلیف ہوتوان پر کھڑے ہوکر نماز پڑھنا فرض نہیں ، بلکہ بہتر اورافعن بھی جی ہے کہ زیمن ہر باکری پر بیٹھ کر نماز پڑھیں ، اور سر کے اشارہ سے دکوئ اور تجدد اداکر ہیں ، اور اس سورت میں اگر وہ عماعت سے کری پر بیٹھ کرنماز پڑھتے ہوں، نوان کوچا ہے کہ کری کوائی طریقہ سے دکھیں کہ کری کا بچھا حصر صف کے برابر ہو، اور نہاز کی سے شدھے بقید تماز بول کے کندھوں کے برابرا درسید ھیٹس ہول ، تاکہ صف بھی سیدھی رہے اور پچھلے صف میں کو کی خلل بھی واقع نہ ہو۔

البند اگریداس کے باوجود تیام کے دنت کرے ہوکری نماز پڑھتے ہوں تو اس صورت میں ان کو جائے کہ صف کے ایک کنارہ پرنماز پڑھیں ، اور صالب قیام میک صف کے برابر کھزے ہوں اس سے چھلے صف کے دسط میں خلل لازم ندآ ہے گا۔

#### في مشكرة المصابيع (١٨/١):

عن ابى امامة رضى الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليسه وسلسم: إن اللسه و مبلادكسه يصلون على الصف الاول... (فيه)... و قبال وسنول الله صلى الله عليه وسلم: سنووا صغوفكم وحافو بيس مشاكككم و لينوا على ايدى احموالكم و سندوا البخلل فإن الشيطان بدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف يعنى اولاد الضان الصغار، وواه احمد.

ر عن ابن عسمر رضى الله عنها قال: قال وصول الله صلى الله عليه وسنم: قيموا الصفوف محافزا بين المناكب و سدوا المخطل وقيمتوا بايدى احوانكم ولا تفووا فرجات الشيطان و من صل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله. وواه ابوداؤد.

#### وفي الدر (١/٨/١٠) :

قبال الشبعتي و ينبغي أن يأمرهم بأن يتواصوا ويدوا الخلل ويسووا مناكبهم.

رك (۱/۱۰):

(مين تبعفر عليه الغيام) اي كله (لمرطن) حقيقي، وحده ان بملحقته ببالقينام منسروء سه يغتس وفيفها أو فيهيام اي الفريطة ... (صلى قاعدا ... بركوع وسجود وان تعذوان لَّبِس تعذر هما شرطًا بل تعذر السجود كاف ولا القيام أوماع ببالهيمة وفاعدأم وهو البضيل مين الإيماء فاتما لقريدين الارض فال العلامة ابن عابندين رحمه الله تحمه لان ركنية الغيام فانتوصيل الي السجود فلا يجب دونه وهذا اولي من قول بعضهم صلى فاعداءاذ بقم بن عليدان بقوم طلقراء ة، فإذا جاء اوان الركوع والسجود اوماً قاعدا، كذا في النهر ، أفر ل النعيب بصلى فاعد! هو ما في الهداية والفيدوري وغيرهما واما ماذكره من افتراض القيام لم أره لخيره فبما عندي مركت المذهب بل كلهم منقفون على الشعليل بان الفيام سقط لانه وسيلة الى المسجود، بل صوح في الحلية بأن هذه المسالة من المسائل التي سقط فيها وحوب القياع مع انتفاء العجز الحقيقي والحكمي اف

ومثلة في البحر (١٩٣/٣) ..... و في الهداية (١٩٩/١) وفي الفتح (١٩٠/٤) :

و ان قدر عملى القبام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يسترمه القبام) المنفقُ القزوم فأقاد الله لو أوما قائما حاز الا ان الايسماء قاعدا الفضل لانسه اقرب الى السجود و قال خواهر زاده يومى لماركوع فائما وتلسجود قاعداً ثم هذا هبشى عملى صبحة المقدمة القائلة وكينة القبام ليس الا فنتوسل الى المسجود وقد البنها بقولد لما ليها من زيادة التعطيم اى السجود على وجه الا تحطاط من القيام فيها نهاية التعظيم وهو المطلوب فكان طلب الفيام لتحقيقه فاذا مسقط، مسقط ما وجب له، و قد يمنع ان شرعيته لهذا على وجه المحصر بل له ولها فيه نقسه من التعظيم كما يشاهد في الشاهد من اعتبار كذالك ، والله علم بالصواب.

محمر عنان فغرالشارز . . . . . ۱۲۱۸ ۱۳۴۱ ه

الجواب میچ امغرطی ریانی ۲۴ریز ۲۴۱۹ الجواب مج احترمی اثرف غغرالل ۱۳۳۵/۱۳۳۰

کری پرنماز پڑھنے کا شوت اور فقتی میرزمیسر ندہونے کے احکام مریض کے لیے کری پربیٹی کرمیزیائیل پرمجدہ کرنے کا تھم کی لیل سے باست ہے؟ (نوز انبر۱۳۰۰)

سوال ۱۷۱ ایک شخص زمین پر بیٹھ کر سرٹھا کر بجد و نیس کرسکا البتہ کری پر بیٹھ کر سائے موضع نشست سے نوانٹی ہے کم کم او بڑی میز یا میل پر سرٹھا کر بجدہ کرسکا ہے قوائی کے لیے کیا بھم ہے ، خدکورہ صورت میں اگر میز وغیرہ پر بجدہ کرنے کا بھم ہے تو اس بھم کا شوت کس ولیل ہے ہے؟

بعض معزات کا خیال ہے کہ ''فرکورہ فخص کے لیے زمین کی پر بیٹے کرسر کے اشارے سے مجدہ کرنا کائی ہے کری پر بیٹے کرساستے میز یا ٹیل پرمجانہ کرنے کا حکم ٹیل ہے کوئٹ اگر زمین پرمجدہ کرنے پر قادر فیس ہے قواس سے مرفکا کر مجدہ کرنے کی قرضیت ساقط ہوگی کونکہ محفرات فقہا ہ کرام رحمیم افقہ نے اس کی تعری فر مالی ہے کہ موضع قد میں سے دو کری کے موضع قد میں سے دو کری کے سامنے کی بیز پر مجمدہ کرنا جا کر نہیں ہے اور کری کے سامنے کی بیز فاہر ہے کہ موضع قد میں سے دو اینت سے خاصی اور کی ہوتی ہے "۔ (وافا کا موضع السب جود اوقع میں صوصع المقلمین بقدر لبنة او لبنتین مصوصع المقلمین بقدر لبنة او لبنتین مصوصع بنتین جاوز وان زاد لم بہنو)

جواب: صورت مسئول می اگر موضع نشست سے نوائے سے کم کم او کُی میزیا تختیر میسر بوادر بآسانی ای برسرنکا کر مجدہ بھی کرسکتا بو (جیسا کہ سوال میں فرکور ہے) تواس کے ذمہ بس میزیا تختہ برسرنکا کر مجدہ کرنا ضروری ہے ۔ لسسمسسا فسسی الشامیة (۲۰ عن ۹۰):

لمو كنان قيادرا على وضع شيء على الارص مما يصح السجود عليه انه يسلومه ذلك لانه قادر على الركوع والسجود حقيقة ولا يصح الايماء بهما مع القدرة عليهماء بل شرطة لعذرهما.

لین مریض اگرز مین برگوئی چیز دکھ کرای پر کید دکرنے پر قاور ہو بشرطیما و نجائی اتی ہوجس میں مجدد معتبر ہے ( لین دوا اسٹ کی مقدار سے زیادہ نہ ہو) تواس کے ذرسان چیز پر سجدہ کرنا شرود کیا ہے ایس صورت میں اشارہ سے مجدد کرنا ورست نہ اوگا، کیونکہ و دفیق مجدد کرنا پر قادر ہے جبراش روسے مجدد معتبر ہوئے کے سلے حققی مجدد سے معتدر ہود شرط ہے۔

ربایہ وال کہ معزات فقہ ءکرام دعم الشہ فریغ کے: وافا کسان صوصع المسمعود ادفع میں صوصع القیدمیس بقدر لہنہ او لینتین منصوبتین جاؤوان زاد لم یعز جُبُرُری پر بیٹنے کی مورت شرمائنے کی میز یا تختیک اونجائی موضع قدشن سے کمٹین (نوانج) سے کمٹن زیادہ ہوتی ہے؟ تواس کا جواب ہے ہے کہ حفرات فقباءكرام يحتبم النذى عبارات بين موضع فقديين والي بات كاتعلق اس تفوى سے ہے جس بی آدی قد مین کوموضع نشست بنا کران پراینا سار، زور وال کر بیشتا ب مثلًا سنت کے مطابق ذمین پر میٹھنے کی بیئت ، ( بنگہ نماز کے اندر قعود کے وقت سنت کے مطابق بینصنا بن امل ہے )اس لیے حضرات فقیاء کرام جمہم اللہ نے اس والت کا اعتباركرتے و عصوض فدين كاذكركيات اوراس كى مساوك جك بإزياده سے زياده دواینٹ (وواج ) کے بمقداراو ٹِی جگہ کوموضع محدوقرار دیاہے، بخالف اس معذور آ دی کے جوکری پر یا ڈن افکا کر بیٹھتا ہے وہ چونکہ اینا سارا ذور سرین پر ڈال کر بیٹھتا ہے قدمین بڑیں اس لیے اس کی نشست بی اس کے لیے موضع قد بین کے تھم میں ب اور شراطر خ مرین کو سط ست قدیمن بر تیننے والے کی تبدید کی جگدا ت کے موقع قد مین ہے تارک جاتی ہے ای طرح کری پر بیضے والے کے لیے بھی موضع عبد ہ اس کی نشست کے میں وی یا زیادہ ہے زیادہ دوایٹ کے بمقداد او کی جگہ کوشور کیا جائے گا البقا حضرات فعیاء کرام حمیم اللہ کی بیعمارات کری بر مینی کرنماز برھنے والے کے لیے بھی متدل ہیں۔(ماً خذو: تبویب ۱۸۰۱۸۸)۔

## ولى الدر المحتر (ج٢ ص١٩)

(ران تعدلوا) ليس تعدوهما شرطا بل تعدو السجود كاف (لا القيام أومة قاعدا) وهو الضل من الايماء قائما لقربه من الارض (وبحصل سجوده الحفض من ركوعه) قزوما (ولا يرفع اللي وجهه شيئا بسجد عليه) فانه بكره تحريما (فان فعل وهو يتحفض برأسه نسجوده اكثر من ركوعه صح) علي انسه ابتصان لا سجودا لا ان يحد قوة الارض (والا) يتخفض (لا) يتصح قعدم الايماء.

#### وقى الشامية (ج 1 ص 14)

وقوله: فانه بكره تحريما) ..... افول: هذا محمول على ما افا كان يجعل الى وجهه شبئا يسجد عليه بخلاف ما افا كان يجعل الى وجهه شبئا يسجد عليه بخلاف ما افا كانت صوضوعا على الارض، يشل عليه ما في الذهوة الربث نقل عن الاصل الكراحة في الاول ثم قال فان كانت الوسافة موضوعة على الارض وكان يسجد عليها جازت صلاته فقد صح ان ام سلسة كانت تسجد على موققة موضوعة بين بضبها لعلة كانت بها وله يستعها وصول الله صلى الله عليه وسلم من فلك فان مفاد على الارض والاستدلالي علم الكراحة في المسوهوع على الارض الموضوع على الارض

(قوله: الا ان يجد قوة الارض) . ... قال الزياعي: كان ينهي ان يقال الزياعي: كان ينهي ان يقال ان كان ذلك الموضوع يصح السجود عليه كان سجودا والا فايماء اه وجزم به في شرح الهنية....

اقبول: الحق التفصيل وهو انه ان كان وكوهه بمجرد ايماء الرأس من غير انحناء وميل الظهر ههذا ايماء لا ركوع فلا يعتبر السجود يعد الايماء مطلقة، وان كان مع الانحاء كان وكوعه معيوا حتى انه يمسح من المتطوع القادر على المقهام، فحينلة ينظر ان كان الموضوع مما يصع السجود عليمه كمحجر مشلا ولم يزد ارتفاعه عنى قامر لبنين فهو مسجود حقيقي فيكرن واكعا وساجدا الامومناحني انه يعسج اقتداء القائم به واذا قدر في صلائه على القيام ينمها قائدها، وان لهم يسكن الدموضوع كذلك يكون مومنا فلا يصح اقتداء القائم به واذا فامر فرها على الفيام استأفها.

يـل يـظهر لى انه لو كان قادرا على وضع شىء على الاوض مـمـا يـعـــح المسجود عليه اله بلزمه ذرّ لكت لانه قادر على الركوع والسجود حقيقة ولا يضح الايماء بهما مع القدرة عليها، بل شوطه تعقرهما كما هو موضوع المستلة.

#### وفي منحة الخالق (ج٢ص١٢)

ظول: قال في البذخيرية فان كانت الوسادة على الارض وكان يستجد عبها جازت صلاته فقد صح إن امسلمة رضي البله تعالى عنها كانت تستجد على مرقعة موضوعة بين يديها لعلة كانت بها، وثم يستعها رسول الله صلى الله عليه وسيلم من ذلك، وهذا يقيد عدم الكراهة ... ثم رأيت الفهستاني بعد قوله "ولا برقع الى وجهه شيء يستجد عنيه" فيه اشارة الى انه لو ستجد على شيء مرفوع على الارض شم يكره وثو ستجد على ذكان دون صدره يجوز كالصحيح لكن لو زاد يومى ولا يستجد عليه كما في الواهدي.

میزیانیبل پر بجده کرنے کے سلسلے بین علامہ شامی دھماللہ کی عبارت کی تاکید دیگر فقہا مرام حمیم اللہ کی عبارات سے ہوتی آپ یا تہیں؟ (نوزائر،۱۳۱۰ء)

سوال نمبر ۲۳: سوال تمبر (۲۴) يمل كرد وفض كے ليے ماسنے كا جيز يا تعالى

وغیرہ پر تجدہ کرنے کے تھم کے لیے علامہ شائی رحمہ انفدورج ذیل عبارت کو بطور حوالہ میٹن کیا جاتا ہے:

> بن يظهر لى انه ثو كان فادوا على وضع شيء على الارض معما بنفسح المسجود عليه انه بلزمه ذلك لانه قادر على الركوع والسجود حقيقة ولا بصح الايماء بهما مع القدوة عليهما، بل شرطه تعذرهما.

سوال ہیں ہے کد کیا میصرف ملامہ شامی رحمہ اللہ کی رائے ہے یا دیگر نقبا امرام رجم اللہ کی عبارات ہے بھی اس کی ٹائنو ہوتی ہے؟

جواریا: دیگرفتها ، کرام رحمم اهدکی عبارات سے بھی تائید ہوتی ہے چانچے المام مجررحرا نذر کماب الاصل (ج اعل ۲۰۹) بھر فریائے ہیں:

> قلت أويت رجلا في جيهنه جرح ولا يستطيع ان يسجد عليه همل يعجزيمه ان ينومي ايماء؟ قال لا، ولكن يسجد على نفقه. فلت فان او مي ايماء ؟ قال لا يجزيه وعليه ان بعيد الصلاة.

> فىلىت: وكىقلك لىوكىان الىجىراح بانقية وهو يستطيع ان بسجد على جيهنه؟ قال نعير

نها مسرحي رحمه القدم سوط (ق اس ۱۳۵۵ اور ۱۸۱) على قريات يش العريض اذا كان قادوا على الفيام بصلى قائما فاذا عجز عن المقيام بتصلى فاعدا بوكوع وصحود واذا كان عاحزا عن المقاعود بصلى بالابعاء لانه وسع مثله - الان الطاعة على حسب الطاقة قال الله نعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعهاء المقرة ولقوله تعالى: فانقوا الله ما استطعتم التعابين. قال: وان كان على جبهته جراحة ولا يمكه ان يسجد على الجبهة. الجبهة قال يسجد كالجبهة. واذا لم يستطع السجود لمرض او جرح او خوف فهو كما صواء ويومى لانه وسع مثله.

المام قاضی فان رحمدالله فائید (ج اص ۱۷۱) بی فریاحے ہیں:

وان عنجز عن القيام وقدر على الركوع والسجود يصلى فاعداء كرع وسجود لا يجزيه الاذلك.

صاحب محیط بربانی علامه محمود بن صدر الشریعة رحمہ الله الحجيط البربانی (جسمس ٢٦) محرفرمات میں:

ان المويض اذا قدر على الصلاة فانما بركوع وسجود فانه يصلى المسكتوبة قائما بركوع وسجود ولا يجزيه غير ذلك، لانه قيما قبلوعلى القيام والركوع والسجود كان بمستولة الصحيح، والصحيح لا يجزيه ان يصلى المكتربة الا قائمة بركوع وسجود كذلك هذا، وان عجز عن القيام وقدر على القعود فانه يصلى قاعدا بركوع وسجود ولا يحجزيه غير ذلك، لانه عجز عن نصف القيام وقدر على يحجزيه غير فلك، لانه عجز عن نصف القيام وقدر على النصف فما قدر عليه لومه وما عجز عنه سفط.

## محفر إنى ( ن٣٥ مر٣٣) ين مزيد ب كه:

واذا كان مجبهته جرح لا يستطيع السجدة عليه لم يجزه الإسمعاء وعليسه ان يستجد على انفه، لان الانف مسجد كالجبهة فان لم يسجد على الفه وأوما لا نجوز صلاته لانه ترك السجود مع الإمكان على قلا يجزئه.

## جہاں میزیا کوئی اور چیز مجدہ کرنے کے لیے میٹر ندہوتو کیا تھم ہے؟ نام (مزی نیر ۱۳۰۰م)۔

سوال نمبر۱۲۰: سوال تمبر(۲۴) بی ذکر کرد و فخض آگر کمی ایسی تبکه بهو جهان میزیا اس کے شیادل کو کی اور چیز میسر نہ ہوقو وہ کیا کرے مثلا دوران سفر راستہ کی مساجد بیس آگر صرف کری دستیاب ہومیز وغیرہ نہ ہوقو اس شخص کے لیے کیا تھم ہے؟

چليند ... جودت مؤل شرام كاثار ي كيدوك (نظير المسال)

اس... ان من العجز الحكمي (للصلاة أناعدا او للايماء)..... ما لو خاف العدو لو صلى قائما، او كان في خياء لا يستطيع ان يقيم صليه، وان خوج لا يستطيع الصلاة لطين او مطر، ومن بعد افضى عنة فيخاف ان فزل حن المحمل بقي في السطوييق يصلى القرض في محمله وكذا المريض الراكب الطوييق يصلى القرض في محمله وكذا المريض الراكب الا اذا وجد من ينزله بحر. (الشامية ج ٢ ص ١٩ ياب صلاة المريض).

۲ ... مريض تحده لياب نجساء وكلما بسط شيئا تنجس من ساعته سلى على حاله وكذا أو لم يتنجس الا انه يلحقه مشقة بشحريكه. (الفر المختار ج ٢ص٣٠) قبيل باب سجود التلاوق)

اگرمیز کی او نچائی نوانج سے زیادہ ہوتو کیا تھم ہے؟ (خزنان<u>رہ: ۱۳</u>/<u>۵</u>)

موال فبر١٥: اگركى بنك كرى كرسائة ميز بيسر بوليكن اس كي اوتيائي نو

ا فی سے او فی ہواس ہے کم میسر نہ ہوجیدا کہ ہوائی جہازش بہمورت وی آجاتی ہے تو الی صورت می فوا فی سے او فی چیز پر ہیدہ کرنا جائز ہوگا یا تیں؟ حالا فکہ مریش فی نفسہ نوا فی بیاس ہے کم کم او فی چیز پر مجدہ کرنے پر قادر ہے البنتہ زمین پر بیٹے کرتماز پڑھنے یاز میں پرسراکا کر مجدہ کرنے پر قادر نیس ہے۔

جواب ... مورت مسئولہ بن یا تو سر کے اشادے سے مجدہ کرے یا تہ کورہ ہے۔ میزی پر مجدہ کر لے کیونکہ فوارخ سے اور فجی میز پر مجدہ کرنا بھی تقیقت ' ایماء' یعنی سر کے اشارہ سے مجدہ کرنا ہے حقیقی مجدہ نہیں ہے اور جس طرح قعدر تفیقی کی صورت میں ''ایماء' معتبر ہے ای طرح تعدر محمی کی صورت میں ایماہ معتبر ہے اور خرکورہ صورتحال تعذر محمی میں وافل ہے۔

## لَمَا فِي الشَّامِيةُ تِحَتُّ مِيحَتْ صِلَّا الْمَرِيقِي (ج ٢ ص ١٧)

ان من المعجز الحكمي إيضا.... ما لو خاف العدو لو صلى قائما، او كان في خباء لا يستطيع ان بقيم صلبه، وان خرج لا يستبطيع الصلاة لطين او مطر، ومن به ادني علة فخان ان نزل عن المحمل بقي في الطريق يصلي الفوض في محمله، وكذا المريض المراكب، الااذا وجد من ينزله بحو.

## ولي الناتار خالية (ج ا ص14%)

ذكر الشيخ الاجل الشهيد في الواقعات: اذا اثبتاء العطر او الخوف ودخل وقت الصلاة ينزل وبصلي، فإن لم يمكنه يحسلني على دايته واقفا يومي زان لم يمكنه الابقاف يصلي ذاهينا الى الفيلة وان لم يسمكنه الترجه الى الفيلة يومي ويحسلني كما تيسر ولا يدع الصلوة وان كان الخوف اشد من ذلك فاخر الصلاة بجرز دفعا للهلاك عن نفيد.

## وفي الدر المختار (ج٢ص٢٠١)

مريحان النحلية لهناب فنجسلة، وكلما يستط شيئا للجس من مساعته حسلس عبلي حالة وكلما أو لم يتنجس الآنه يلحقه مشقة يتحريكه.

#### في الشامية (ج ٢ ص ٩ ٩) تحت قول الدر والا ان يبعد قوة الارض)

ان كان الموضوع مما يصح السجود عليه كحجر مثلا ولم يهزد ارتفاعه عملي قيفر لينتين فهو سجود حقيقي لبكون واكحا وساجفا الا مومنا حتى انه يصح الخذاء القائم به ..... وان لم يكن الموضوع كذلك يكون مومنا.

#### وفي البحر الرائق (ج ٢ ص ١١١)

ولو رقع المريض شيئا يسجد عليه ولم يقفر على الارض لم يجز الا ان يخفض برامه لمجودة اكثر من ركومه ثم يماز له بجيئه فيجوز لانه لما عجز عن السنجود وجب عليه الإيماء والسجود على الشيء المرقوع ليس بالايماء الا اذا حرك راسه فيجوز لوجود الإيماء لا لوجود السجود على ذلك الشيء، وصحمه في المخلاصة فيد يكون فرضه الإيماء لعجزه عن السجود.

# میزند ہونے یا تواخ ہے زیادہ ہونے کی دجہ سے سرکے اشار سے پڑھی ہوئی نماز لوٹا ناضرور کی ہے یائیس؟ (نوز نیزروہ اُروز)

سوال نمبر ۱۷ : سوال نمبر ( ۴٬۳) کی صورتوں میں نماز پڑھینے کے بعد اس کا س اعادہ کرنا ضروری برگا اینیں؟

۵) نیکوره دونول صورتوں ش چونکره همجده پر قادر شاتھا اس لیے بعد شرکاز لوٹا تا مغرور کاٹیس ہے۔

## في الدر المختار (ج٢ص ٩٩)

(من تعذر عليه القيام لمرض ... . صلى قاعدًا كيف شاء ... . وأن تعذوا لا القيام أوماً قاعدًا ... . وأن تعذر القعود أوماً مستلفيًا على طهر و ورجلاه نحو القيدة ) ... . (أو على جنيه الايمن)

#### في الشامية تحمه:

وقدوف مسقوط النسر انبط) اي كالاستفيال وستر العورة والطهارة من الكوب (قوله بالأولى) لان العجز عن تحصيل المستراط ليس فوق المعجز عن تحصيل الاركان، فلو لم يقدر المريض على النحول الى القبلة بنفسه ولا بغيرة صلى كالك ولا اعتدة عليه بعد البرء في ظاهر الجواب كما لو عجز عن الاركان، بدائع وتمامه في البحر.

(فيولمه: ولا ينعيد) اي في مبقوط الشوائط او الإركان لعلم مسماوي بنعلاف ما لوكان من قبل العيد على ما مر تفصيله في الطهارة وضمل ما لو عجز عن القراء ذر

وفي السحر عن الفنية: وقو اعتقل لسانه يوما وليفة قصلي صلاة الاخرس ثم انطلق لسانه لا تلزمه الاعادة اه

والشرعانه وتعالي اعلم

محر بعقوب مفاندعنه

الممرز والعقدة والمستراط

الجواب سيح الجواب سيح الجواب سيح المجواب سيح المتحروي المتحرون المتحروب المتحروب المتحروب المجاب المتحروب المت

رکوع و تجدہ کرنے سے معذور آگر قیام پر قادر ہوتو اس کے لیے قیام کرنا انفغل ہے یاپوری نماز بیٹھ کر پڑھٹاانفٹل ہے؟ (نؤی نم میں <u>(نؤی نم میں سور</u>)

سوال ۱۳۵۰ - ایک شخص شعیف العرب دکوئ اور بجده پر قاور نیس ب انبیتر کھڑا ہوسکتا ہے وہ شخص کرتیا پر بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھتا ہے لیکن قیام کے وقت کھڑا جوجاتا ہے ، ان صاحب کو کس نے بتلایا کہ جب آپ رکوئ وجمدہ اشارہ سے کرد ہے جی تو بودی نماز چٹھ کر پڑھیں قیام کے وقت کھڑا ہوتا تھے نیس ہے۔ سوال میر ہے کہ دکوع وتجدہ پر لقررت نہ ہونے کی دجہ ہے اشارہ ہے نماز پڑھنے وائے کے لئے تیام کے دلت کیا کھڑا ہونا کا جائز یا خلاف افضل ہے؟ اس فض کے لیے افغنل صورت کیا ہے؟

الجواب: با قاعدہ رکوئ وجدہ پرقد رہ شاہونے کی مورت میں اشارہ ہے۔
رکوئ وجدہ کرنے والے تحفی ہے قیام کا فرض ساقط ہوجا تا ہے بینی قیام کے وقت اس کے لئے گفراہوں خروری نہیں ہے لہٰذالیا تحفی زمین پر بیٹی کریا ججودی کی وجہ ہے کری پر بیٹی کراشادہ ہے تماز پڑھ سکتا ہے گئیں اس کے باہ جودا کر فیض قیام کے وقت کھڑا ہوجائے اور دکوئ وجدہ کے وقت بیٹی کراشارہ ہے دکوئ وجدہ کرنے تو ہے ہمی جائز ہے ،کوئی ناجائز نہیں ہے ،لیکن ال محفی کے افغل صورت کوئی ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ

حطرت امام مجر دحمد الله نے زیادات میں ادر علامہ شامی دحمد اللہ نے ذخیرہ ، کے حوالہ سے فریا کہا لیے تخص کے لئے ابتداءی سے یعنی تیام کے دفت سے ہی میٹھ کرتماز پر هنا افضل ہے

لیکن حضرے امام زفر اورامام شاقعی رحمیما الله فرماتے ہیں قیام ستقل دکن ہے اور مجدود لگ رکن ہے لہٰ قرائیک رکن کیمنی مجدہ کرنے سے عاجز ہوئے کی وجہ سے دوسرا رکن فیمنی قیام کی رکنیت ساقط میں ہوگی۔

اس لئے معذر وقعض اگر قیام کے دنت کھڑا ہوجائے تو اس میں بھی کراہت نہیں ہے، جائز ہے۔

> فتصيبو المسبئلة مخفا عليها ويخرج المصفى عن اختلاف الامامين الزفر والشافعي رحمهما الله تعالى وتجوز الصلوة

به لا خيلاف، ويستانس أيضا لهاره المسئلة اللتي ذكرها الفقهاء بأن من صلى بعض صلاقة قاتما له حدث به مرض يتمها قاعدا يركع ويسجد او يومي ان لم يقفر او مسئلقيا ام لم يتقدر لانه يناء الأأدني على الاعلى ولان اداء بعض الصطورة بالقيام اولى من اداء كلها بالايماء زيلاحظ رقم الجارة : ٤٠٠٠م

#### (1)... في القر المختار (ج1ص25)

(وان تسعدوا) ليس تعذرهما شرطا بل تعلم السجود كاف (لا القيمام اوماً) فاعدا ، وهو أفل من الإيماء فاتما لقريدمن الأرض الخ.

#### (٦) ....في الشامية :

رقوله بيل تعلر السجود كاف ) نقله في البحر عن البدائع وغيرها، وفي الدعرة رجل بحلقة خراج إن سجد سال وهو قائم على الركوع والقبام والقرائلا يصني قاعدا بوميء ولو صلى قائما بركوع وقعد وأوماً بالسجود أجزأه والأول (أي بحسلي قناعدًا يوميء) القبل لأن القيام والركوع لم يشرعا قربة بنصبهما بل ليكونا وصياعين إلى السجود اله رقوله أوماً قاعدًا) لأن ركبة القيام للتوصل إلى السجود فلا يجب دوشه وهذا أولى من قول بعضهم صلى قاعدًا إذ يقدرهن عنيسه أن يقوم للقراء قافإذا جاء أو أن الركوع والسجود أوماً قاعدًا كذا في النهر.

. أقبول: التحبير بعسلي قاعدا هو ما في الهداية والقدوري وغيرهسما، وأساسا ذكره من التراض القيام قلم أره لغيره قسما عندي من كتب المملحب بل كلهم متفقون على التعليل بأن القيام سقط الأندوسيلة إلى السجود بل صرح في الحيلة بأن هذه المسألة من المسائل التي سقط فيها وجوب القيام مم التفاء المجز الحقيقي (٥ و

## (٣) - في الناتار محانية (ج٢ ص ١٣١)

ذكر محمد في الزيادات: رجل بجهته جراحة لا يستطيع أن يستجد إلا وتسبل جراحته وهو صحيح فيما سوا ذلك يتقدو عملي الركوع والقيام والقراءة: يصلي فاعدا يومي الهماء، ولو صلى بسركوع والعد أومي بالسجود اجزاه والأول أفضل.

## (٣) ... في الهداية (ج ا ص 22)

قال وإن قدر على الفيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يسترمه الفيام ويصلى قاعدا بوسى إيماء أن ركنية الفيام لملتوسل به إلى السجدة لما فيها من نهاية التعظيم فإذا كان لا يتعقبه السحود لا يكون ركبا فيتخر والأفضل هو الإيماء قاعدا لأنه أشبه بالسجود، وإن صلى بعض صلاته قانها نم حدث به مرض يتمها قاعدا بركع ويسجد ، أو يومي إن لم يقدر أو مستقبا إن لم يقدر، لانه بناء الأدنى على الإعلى.

## (۵). . . في فتح الفلير (ج ٢ص ٩٨)

(طُولَة: لَم يُلزُ مِه) المنفى اللزِر مِ فاقاد اندنو اوما قالما جاز إلا إن الإيماء قاعدا أفضل ؛ لأنه أقرب إلى السجود ، وقال خواهر زاده : يومى للركوع فائما و فلسوجد فاعدا ثم هذا مبنى على صحة المقدمة القائلة وكبة القيام ليس إلا فلتوسل إلى السجود وقد أثبتها بقوله: لما فيها من زيادة التعظيم: أي السجدة على وجه الانحطاط من القيام فيها نهاية العظيم وهو المطارب فكان طلب القيام فتحقيقه فإذا سقط سقط ما وجي له

قوله أو يؤمى إن لهيقدر ) هو ظاهر المعواب، ولمى النواهر إذا صال إلى الإيساء بعد ما افتتح فاهرا عليهما فسدت صلاحه لأن تحريصته انعقدت مرجبة لهما، فلنا لابل لتمقدور للمقدور غير أنه كان اذذاك الركوع والسجود فلز ما فاذا صار المقدور الأيماء لزم وأداء بعض الصلوة بهما تولى من أداء كلها بالإيماء.

## (1) ... وفي الكفاية تحته:

(قوله وبصلى قاعدا يومي ايماء) هذا البيان الافضاية فته لو اوماً بنجوز م . . . وقبال زفر والشافعي وحمهما الله تعالى يصلى قائما لأن القيام وكن فلا يسقط بالعجز عن أهاء وكن آخر .

## (٤) - ١٠ في المبسوط لنسرخسي (ج ا ص٣٩٣)

وأما إذا كسان فسادرا عملى القيسام وعماجزا عن الركوع والسجود فانه يصلى فاعدا بإيماء وسقط عنه القيام لأرهذا القيام ليس بوكن إن القيام إنها شرع الافتتاح الوكوع والمسيمود به فكل قيام لا يعقبه سجود لا يكون ركفا. والأن الإيساء إنهما ضرع للنشب بمن يركع ويسجد والنشبه بالقعود أكثر ولهذا قلمنا بأن المومىء يجعل السجود أعقض من وكوعه لأن ذلك أشبه بالسجود إلخ.

#### (٨) ... وفي الشابة (ج٢ ص ١٤٤)

قال ليي البحر : وهو زأى تأخير الأكل عن صارة عبد الأصحى) مستحب ولا بازم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذلا بدلها من دئيل خاص.

## (۶)..... وفيه أيضا(ج ا ص<sup>۱۵۳</sup>)

صرح في البحر في صلاة العيد عند مسألة الأكل لا بلزم من تبرك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خماص. واشار إلى ذلك في النحرير الأصولي بأن خلاف الأولى من ليسم فيه صبغة نهي كتوك صلاة التنحى يتخلاف المحكود تنزيها او والظاهر أن خلاف الأولى أعم فكل مكروه تنزيها خلاف الألي ولاعكس، لأن خلاف الأولى فد لا يكون مكروها حيث لا دليل خاص كتوك صلاة التنحى، وبه "هر أن كون ترك المستحب واجعا إلى عبلاف الأولى بالكون مكروها إلا ينهى حاص، لأن الكواهة حكم شرعى فلا بدل له من دليل، والله عالى أعلى.

محمد بعقوب مفاالأعند دارالاغاه جامد دارالعلوم كراجي الجواب محيح الجواب محيح الجواب محيح احتر محمودا شرف غفرالا: مجمد عبد المنان على عند بنده عبدالروف تكمر دى وارد را الانداء و الاندار الإنجاب

## کری پر بینی کرنماز پڑھنے سے متعلق ماہنامہ انوار مدینہ کامضمون اوراس کا جواب (نوزائیر دارے دد)

سوال ۱۸ کیا فرائے ہیں علائے کرام اس مندے بارے میں کریل یہاں راولینڈی میں ایک درسر میں روی و قدر لیں کا کام کرتا ہوں بیش لوگ سائل میں مجھ سے ہو چھے رہے ہیں وائی مسائل میں سے ایک مند کری ہر جیٹ کر نماز پڑھنے کا مجی متعدد افراد نے ہو چھاہے ، اوراسباق کے دوران مجی ذیر بحث آئے ہے۔ احقر نے دارالعلوم کرائی کے ماہنا سالبلاغ شارہ نمبر م جلد نمبر ۱۳ میں میں شی شائع شدہ جھیس کے مطابق جواب ملا، بقدو نے اس کی توام میں تینی شروع کی میکن گذشتہ دنوں لا ہور سے چھینے والے لیک ماہنا سانوار مدید شارہ جنوری ہے میں جھینے وال ایک معمون منظر عام برآیا ہے جس سے بہاں کے لوگوں میں آخو ایش جیلے وال میں سے کونسا موقف دوست ہے اور کونسا فلوڈ کے کھی میستدائی میں گئی میں سے شین

کری پر بیٹھا ہوا معذور خض تماز میں تجدہ کے لئے کیا کرے؟ معدد میں میں تاریختر میں اسال میں خود اللہ میں اسال میں میں ا

د معزت مولا نا ڈاکٹر متی عبدالوحد صاحب استاذا کیدیث جامعہ دیں جدنے ) جوٹنس کرے ہوئے کے طاقت آہی دکھا وہ بھٹر کرناز پڑھے۔ بیٹھ کو کا مسئوں طریقہ یہ ہے کہ ڈیمن یا تحت پر دوزا توں ہو کر بیٹھے۔ بیٹھ کرنماز پڑھے والا مرادر کر کو جھا کردکوں کر سے اور عام طریقے ہے ذھین یا تخت پر مجد دکر ہے۔ اگر ڈیمن پر مجد و شکر سکے اور ذھین پردگی تو اپنی اور کی اور اپنی اور کی اور اپنی اور کی اپنیائی پر مجد دکر کے آئی پر مجد داکر سکے اور ذھین پردگی تو اپنی اور کی اور اپنی اور کی اور اپنی اور کی اور اپنی ا

بڑگھی زین پر بجدہ فیم کر سکتارہ کھڑے ہوکر بھی اور زیمن پر بیٹھ کر کر بھی اور کری پر بیٹھ کر بھی اشارے سے دکوئے ہجود کر سکتا ہے آس کے لیے زیمن یا تحفظ کر بیٹھ کر کھا زیر معنا ہجڑے۔

و یکھنے میں آ یا ہے کہ کری رہین کرفاز پڑھنے والے اپنے سامنے لگے ہوئے ڈیسک پر یاسا منے مرکی ہوئی میز پر بجدہ کرتے ہیں۔ بر بجدہ کرنا مجھے تیز الد یہ کو وقتی اشارہ مجھ جائے گا۔ اس کیے آلر چرنماز ہوجائے کی جی مالریقہ کے طاقہ ہونے کا جہ سے اش رہ کرنے پر بھا کتھ کیا جائے۔ بعض معنوات کری پر بیٹھ کر مائٹے کے ڈیمک یا بیز پر مجدہ کرنے ک خردری ہوئے کا تو ٹی ایسے بین کی آن سے اتفاق کیس ۔ اس کے بل علم معنوات کے توروفکر کے بیے مندرجہ ذیل معنون بیش خدمت ہے۔ (عیدالواحد خول )

#### بسم الله حاملة و مصليا (

اس مئلہ کو بھینے کے لیے اس بات کو معلوم کرنا ہوگا کدا صطلاح تمازیس تعود محما کو سَبتے ہیں؟

> إنسها قبات أنّهما وأي القيام والقمر در متغايران بدليل الحكم والحقيقة....أما الحقيقة فلأن القيام اسم لمعنيين و هما الانتصابان في النصف الاعلى والتصف الاسفل فلو تبدل الانتصاب في النصف الاعلى بما يضاده وهو الا نحناء شمى وكوعا لوجوم الانحناء لانه في اللغة عبارة عن الاتحاء من غير اعبار النصف الإسفل لان ذلك وقع وفاقاً فاما مو في اللغة فاسم لشني واحد فحمس وهو الانحناء.

> ولو تبديل الانتصاب في النصف الاسفل بما يضاده وهو انضمام الرجلين وإلصاق الالية بالارض يسمى فعودا فكان الشعود اسما لمعنيين مختلفين في محلين مختلفين وهما الانتصاب في النصف الاعلى والانضمام والاستقرار على الارض في النصف الاسفل فكان القمود مضادا للقيام في احد معنيه وكذا المركوع والركوع مع القعود بضاد كل

واحد منهما للآخر بمعنى واحد وهو صفة النصف الاعلى واحد منهما الدمنية واسم لمسعنيين بغوت بالكلية بوجود مضاد احد معنيه كالبلوغ واليتم فيضوت القيام بوجود القعود ال الركوع بالكلية ولهنذا لوقال لاتل ما قصت بل تعدت وما ادركت القيام بل ادركت الركوع لم يعد منا قضا في كلامه .

(بدائع الصنائع ج ا /ص ٣٣ )

اس عبارت کا حاصل ہیہ کے حقیقت کے اختبارے قیام اور تعود کے دومیان میں انتخار ہے اور قیام اور تعود کے دومیان میں وائو ہے اور قیام اور دکوئ کے درمیان میں مقابرت ۔ قیام آس کا نصف انتخال اور تحف انتخال ووٹوں بن سیدے اور کھڑ ہے ہوئے ہیں جبکہ تصویر کا المصاف الملیة بالارض ، حادث ما و جلین ، است فیواد علی الارض ، اور حم کے تصفیر انتخاباً المساف سیدھا ہوتا ہے گئی تصف انتی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ غرض تماز کی برتین تین میں نصف انتخاب تو سیدھا ہوتا ہے گئی تصف انتی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ غرض تماز کی برتین تین تین میں تھوداور کوئ آئیں بھی متفاریمین۔

قود میں اساق الیہ بالارض میں صدیت کی زویت قورک اور ترفی بھی شائل میں جن میں ' اصاق' ' زمین کے ساتھ ہوتا ہے اور مسئون نشت بھی شائل ہے جس میں البتین ایک باؤں بر ہوتے میں اور ''اقعاء'' بھی ہے جس میں دونوں باؤں کوڑے کرکے آدئی ایر بول پر بیٹھتا ہے۔

ان تين كے علادہ تماز ميں دو مينتيں اور جيں۔ آيک اقسرب انسي البقيام کي اوم آم دوسر کي افسر سر اللهي القعود کی۔ افسرب اللهي الفيام کي جيئنداً کی وقت ہوئی ہے جسب ا استوى النصف الاسفل و ظفو بعد منحن اور افرب اللي الفعود کی اينت اُس وائنتھاً ہے جسب لم يسمنو النصيف الاسفل۔ ہے جسب لم يسمنو النصيف الاسفل۔

غرض جب يحك ثانتيس بالكل سيدهي نه بهون اور تصنيه بالكل شكل جائيس افو ميلؤ

الى الفعود كى ايئت بادراس ايئتكا قعود كى ايئت بتنام إلكل بدكى ب. ليكن الرائيت شماند الصاق البه بالارض بند استقواد على الارض ب ادرته كانت معام وجلين كاده كيفيت بيرو قعود شرم وتى ب.

علامه معدى على رحمه الله فق القدير برائب عاشيه من كتية بين:

يسمكن أن ينفرق بينهما بان الفرب من القعود وأن جاز أن يعطى له حكم الفاعد الا أنه ليس بقاعد حقيقة فاعتبر جانب الحقيقة فيما أذا سها عن الثانية . (فح الفير باب محرد ظمهن

كرى ير بيض كي ايئت أقرب الى القعود كى بقعود كى أبيس:

بیہانے کے بعد کرتیا م، دکوئ، فعو داور اقوب الی القعود کی بیشیں ایک دوسرے کے مغایر ہیں۔ اب یہ تھے کہ کری پر یا کی پائپ پر پاؤں انکا کر بیٹنے کی ایکت افوب الی الفعود کی بیئت ہے کیونکہ اس پر فعود کی تعریف صادق تیس آتی اور کری اور پائپ در حقیقت افوب الی الفعود کی اس ایک کی بقام کے لیے سبادا کے لگنے سے ایکٹ کی حقیقت بدل جیں گئی کہ افوب الی الفعود دبل کر فعود دبن گیا ہو۔

#### ستنبر.

عام در سے بیہ مجماعاتا ہے کہ تعور ش اصل دارو دارالصال البیہ لیتی سرین کا نشست گاہ سے افسال پر ہے۔ پھر خواہ تحت در مین پر بیٹیے ہوں یا کری پر یا کسی پتلے پائٹ پر بیٹے ہوں ادر اگرز مین پر بیٹیے ہوتو خواہ ٹائٹیں جو اگر بیٹیے ہوں یا ٹائٹیں پھیلا کر مب کی سب تعود کی بیئت میں شامل ہیں ۔

اس کے جواب بیس ہم کہتے ہیں کہ علامہ کا سانی رحمہ اللہ نے اور اتعود کی حقیقت و کرکی ہے اوراس اور سنے کہ کو کی زیمن پر پیٹھ کرا پئی ٹانگیں کیمیلا لے تب بھی أس كِقود كهتة بيس- اكرانسط بسيام وجعلين كانتيقت بيس ثما في نديجي كري تربيعي المصاق اليه بالاوطر اور استقواد على الاوطرة الرك التيقت شراشا لم بيس-

اس جواب کا حاصل بید ہے کہ ایک ہی سلم پر خواہ دوس کے دھن کی ہم یا تخت کی ہو یا چہوڑ ہے کی جوالعمال البیہ بھی ہواہ داستقر ارطی الا رش بھی ہواور چھنکہ استقر ارکے لیے ٹا تھوں اور قدیمن کے ذورادر جماز کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰ تداس سلم پمنا تھول الدیسکا قدیمن کا ذورادر جماز بھی جودر ندس کے خرین کے ساتھ العمال البیہ ہوئیکن کم اور ناتھیں ابھی ہوئی یوں تو اس کے باوجود کہ العمال البیہ بالارض بھی ہے اور نسف اللی کا انتھاب بھی ہے اس کے توریس کہا جاتا ندیم فااور نہ شرعاً۔

اگر یہا جائے کہ کری بھی ہارا ہادراس کے داسطے سے آدی کا ذہن ہوتی استقرار ہوتا ہے تو اس کے دراسطے سے آدی کا ذہن ہوتی استقرار ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے ہے کہ ام او پر ریا خارت کر بچکے ہیں کہ تعود کی فرکور استقرار مراد ہے جس جس الصال البیۃ اور قد مین کا انتسال ایک سطح کے ساتھ ہو۔ علاوہ از بی شرع میں اس کی تطیر بھی موجود ہے اور وہ ہے دا کب علی الدینیة کی سکہ دو کری پر بیضے کی شل داب پر بیضا ہوتا ہے گئی داب کے داسطے کے باوجود اس کے ادار تا عد سے اس کے ادکام جدا ہیں اور جود اس کے ادکام جدا ہیں ا

کری پر ہیٹھا ہوا شخص رکوع و بچودیں اِشارہ کرے میزیراُس کے لیے بحدہ نہیں ہے:

جب یہ بات نابت ہوگئ کہ کری پر بیٹھنے کی ایٹ تعود کی ٹیس اقرب الی المقعوظ کی ہے۔ کی ہے تو اب یہ بھنے کہ اقرب الی القعود کی ہیئت میں رکوئ وجود کے لیے اشارہ کرنا متعین ہے سامنے میز رکھ کر باکری کے ساتھ کی ہوئی میز پر بجدہ کرنا میج نیس ۔ اگر بجدہ کیا تو وہ مجدو تیں ہوگا بکساشارہ ہی شار ہوگا۔ انہذا کری پر بیٹیا ہوا محض صرف اشارہ سے نماز پڑھے۔ ہماری اس بات کی تا ئمدِ مندرجہ ذیل حوالوں سے ہوتی ہے۔

ا ... و ان کنان سوضع السجود ادفع من موضع القدمين بفلو فينة او لبنتين منصوبتين جاذ وان زاد فيه يجق (هالمدنجری مر ۲۰ج ۱) اس جزئير عن اگر موضع قد مين سے قيقى منى مرادليس تو كرى پر پاؤل الناكر ميني واسك معذور كے سلے تجده كرنا متعدّ راورتقر بياً نامكن ہے اور اگر مجازى منى ليمنى كرى كى نشست گاه مراوجوتواس كے سلے دليل جا ہے جوموجودیں ر

> ج... ولمو صلى على الدكان و ادلى رجليه عن الذكان عند السبجود لا يجوز و كذا على السوير اذا ادلى وجليه عنه لا يجوز . (الحومرة النوة ص ٣٣ ج ١)

مطلب میں کہ چیوڑے یا تخت پر نماز پڑھتے ہوئے تجدے میں جائے ہوئے اگرا آ دی اپنی تأکمی چیوڑے یا تخت سے باہر نگائے خواہ چیھے کو یا آ گے کو تو اُس کا تحدہ میج نہ ہوگا۔

س مولا مامقتى كايت الدّصاحب رحمدالله لكهي إلى:

" کمری پر باؤن نکا کر بیشنااور کیل پر بجد و کے لیے سرچھ کا جائز قبیل" ( کفایت الفقی من موجوع ۳)

٣....مولانا الشرف عي تعانوي دحمدالله لكهية بي:

" بعنی اوگول نے بید مشکر رکھ ہے کا تشہد میں بیضنا تک مفرودی تیمیں۔ بس (در آل بھی میت پر ) باؤسالٹا کر بیٹھ گئے اور الممینان سے دوسرے تختہ (بیخی میٹ ) پر نیک و بیادواسیے نزدیک نماز ادا کر لی۔ و داسششت مجی کا ارائیس، جائے فرش مرسے آنرے باشائر سے " ر

(ومفاشرا فلا اللالعة )

اس سے معلوم ہوا کہ مولاناتی تو کی رسے اللہ کے بڑو کیک اس طرح مجدہ کرنے ہے کو کی فرض روجا تا ہے جو بہی ہوسکتا ہے کہ نماز کی جیئت الحوب اللی الفعو قد کی ہے جس میں محدہ کہیں مجدے کا بشارہ کیا جاتا ہے۔

المجواب کری پر بیند کرتماز پڑھنے ہے متعلق تفصیل ہے ہے کدا کرکوئی فخص فرض تماز میں قیام پر قاور نہیں ، البتہ رکوئ وجدہ کرسکنا ہوتو ایسی صورت میں اگر وہ سر زمین یا تخت و فیرہ پر بیند کرنماز اوا کرسکنا ہے ہوتو اسے زمین یا تخت و فیرہ پر بیند کرنماز اوا کرنا چاہیے ، بلاویہ کری پر نماز ٹیش پڑھنی چاہئے اور اس صورت میں قدکورہ معذور کے لیے یا قاعدہ جبک کر رکوئ کرنا اور زمین ، تخت و غیرہ پر سرنکا کر بحدہ کرنا ضروری ہے جھنی اشار ہے ہے رکوئ و بجدہ کرنا جا کرنمیں اور اس سے فہار ٹیس ہوگی ، اور اگر وہ زمین یا تخت و فیرہ پر بینے پرقاور نہ ہوں جکہ عذو اور تکایف کی دید سے کری پر بینے کرنماز

(1) ۔ اگروہ زمین پراُتر کر ہا قاعدہ مجدد کرنے پر قادر ہے تو وہ زمین پراُتر کر بجدہ کرے چُرکری پر بیٹھے۔

(۲)۔ اگر ووزین پرائز کر بجد وکرنے پر قادر ٹیس ہے لیکن کری کے محافرات میں تحذیر یا میز وغیر و پر بر لکا کر بجد و کرنے پر قادر ہے تو اس صورت میں وہ تحق یا میز وغیر و پر با قاعد و سرز کا کر بجد و کرے، البتدا کیک یا دوا بہنت لیٹی آخر برانوائ کے کم اونچا ہو، لیکن اگر اس سے زیاد واونچا ہوتو اس پر بجد و کرنا درمت ٹیس ہوگا ، اور چونک ہے تھی رکوع و بجد و پر تا در ہے البندا اس کے لئے تھی اشار و سے بجد و کرنا جا تزمین ۔

البنة جوفنی با قاعد؛ مرنکا کرئیده کرنے پرقادر ندہ و یاسرنکا کرئید ہ کرنے میں اسے شدید تکلیف ہوتی ہوتو اس کے لئے زمین بخت یا میز وغیرہ پر تجدہ کرنا لازم ہی نہیں ، بلکہ وہ تخت وغیرہ پر سرر کھے بغیر محض اشروں سے تبدہ ادا کرے گا اور اس کا سجدہ ا دا ہوج نے گالیکن الر صورت شن بھی الربار نازم ہے کہ تجدہ رکور گسے نہ یودہ جیک کر کرے ۔ (مآخذہ جویب بغرف :۳۳ رسمان و کیلئے عبارت نمبر: استالا بیز الدوالتناویٰ با/ ۲۵۸ و ۲۸ والسن المتاویٰ:۴/ ۸۸)

آپ نے سوال کے ساتھ شلکہ جونو ٹو کائی جیجی ہے اس بھی مید مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ قیام ہے معذوراً ولی جب زبین پر پاؤٹ رکھتے ہوئے کری پر بیٹی کرنماز پڑھے تو اس کے لئے سامنے لگے ہوئے تختہ یا رکھی ہوئی میز وغیرہ پر یا قاعدہ سرنکا کر مجدہ کرنا سمجے نہیں بلکہ اس کے لئے اشارے سے مجدہ کرنا شعین اور کافی ہے اور اس سے نماز ہوجائے گی ایکن اس کے بارے میں کوئی الی ولیل ذکر نیش کی کی کہ جس سے خرکورہ مدتی فاہت ہواور جن عمارات سے استدائی کیا تھیا ہے ان سے بھی ہے مدی کے فاہد تیجیں۔

چنانچہ سب ہے پہلے مختف عبارات کے ذر نید کری پریاؤں لٹکا کر جیٹنے کی جیئے کواقر ب اٹی القعو د کی ویٹ ٹابت کیا گیا گھر کیا گیا کہ:

> جب یہ بات تابت ہوگئی کہ کری پر شینے کی ہیئت تھودی ٹیمی اُ قرب الل افتود کی ہے تواب میر بھٹے کہ اقر ب الل افتود کی ہیئت میں رکوع و آداد کے لئے اشارہ کر نامنتین ہے، سامنے میز رکھ کریا کری کے ساتھ گلی ہوئی ہیز پر مجدد کر تا می تین ، اگر مجدد کریا تووہ مجدد ٹیس ہوگا بکدا شارہ ہی شارہ دکا۔ بلڈ کری پر میڈ ہوائیمنی ہر نے اشارہ سے فراز پڑھے۔

نیز را کب علی الداب کے مسئلہ کوکری والے مسئلہ کی نظیر کے طور پر بیش کیا گیا اور بیروعوی کیا گیا ہے کہ را کب علی الداب کو اصطلاح نماز علی فیر کا عدقر ارویا گیا ہے چن نیے فرمات میں:

> علاوہ از بن شرع میں اس کی ظیر بھی موجود ہے اوروہ را کہ بلی الدائیة کی کدوہ کری پر فیضنے کی شل دائیہ پر بیٹھا ہوتا ہے لیکن دائیہ کے واسطے کے

یاد جوداس کواصطلاح فراز میں قاعد خوتی کیا جا تا اور قاعد سے اس کے احکام جد ایس کے احکام جد اور احکام خوا احکام جد ایس کے احکام خوا احکام

تواس کے بارے میں پہلی بات تویہ ہے کد کری پر بیٹ کر تماز پر دینے کی بیئت کو عاہم تعود کمیں یا اقرب الحالات و سیحیں، دونول سورتوں میں سئلہ میں کوئی فرق تیس پرتا، کیو کا فقہا و نے بحدہ سافظ ہونے کا مدار طوراور عدم تدرت پرد کھا ہے نہ کہ بیٹھنے کی دیئت پر ( دیکھنے عہارے تمبر ۱۲۰ ماری این فقہا و نے قیام سے معذور آوی کو اس کی سجولت کے مطابق پیشر تماز اواکرنے کی سجولت کے مطابق پیشر تماز اواکرنے کی مخوائش دی ہے۔

(و يحيق عبادت فمرد ١٩٠١ه ١٠١٠ و نيز انداد انتاوي الساعة كمتيد ارالعلوم كرايي)

لہذا کری پر پاؤں انظا کر جینے کی ایئٹ کواقر ب الی الفعود کر کے چمراس ہیئٹ کو محدے کے مقوط کا ذریعیہ بنا نامیج نہیں۔

جہاں تکسد موضع قد تکن والی بات کی تائید کے طور پر ہندیہ کے جزئیریکا تعلق ہے تو اس کے بارے ٹس فرش میر ہے کہ اس جزئیریکا تعلق اس تھود ہے ہے جس شی انسان احمل مؤین نشست قدیمن کو بنا کران برا بنا سارا ( در دُال کر بینمنتا به مثلا سنت کے مطابق بینمنے کی بینت ، نیونکہ فدکورہ صورت بین انسان کا اپنساز از در سرین کے قوسلا سے قدیمن پر ہونا ہے نیز تماز کے اندوقعود کے وقت سنت کے مطابق بیشنا اسل ہے البتہ افتہا و کرام نے اس حالت کا اختبا دکرام نے اس سے تقریباً و البتی ہے کہ کم او تی جگہ کو کو موضع تجہ ہ قرار دیا ہے بخلاف اس معذور را دی کے جو کری پر پاؤں لائ کر بینمنا ہے وہ چونکہ ابنا سارا زور مرین پر ڈال کر بینمنا ہے قدیمن برقیس، البذا می کی فوری کے بوری کی فوری کریں ، البذا می کی فوری کریں ، البذا میں کی فشست می اس کے کہ موضع تجہ دائی کے موضع قدیمن ہے قدیمن ہے قار کی جاتی طرح مرین کری ہوئے والے کی تجد ہے کی جد اس کے موضع قدیمن ہے قار کی جاتی ہوا کی طرح مرین کے اور پینے والے کی تجد ہے کی جد اس کے موضع قدیمن کے مسادی جگہ یا اس سے تقریباً تو کے ایک ہے تقریباً تو کہ ہے کہ کہ ابنا ہند ہے کا فرود جزئیر کری پر بینی کرنما زیز ہے نے الی ہے کہ موضع کی مدائی کے ایک ہے تقریباً تو والے کے لئے بھی مندل ہے۔

ای طرح مضمون میں نہ کور دستلہ کی تا ئید کے طور پر الجوھرہ کی دری ڈیل مجارت نقل کی ٹی ہے :

> ولو صبقي عنى الدكان وأدلى وجاليه عن الدكان عنه السبحود لا يتجوز وكفاعلى السوير اذا أدلي وجليه عنه لايجوز (( ١٣/١)

ای عبارت سے بہبات کی طرح ہی صراحت یا شارۃ ٹابت ٹیس کہ کری پر بیٹھ کر نماز ہزھنے کی صورت بی مجدہ اشارہ سے کرناستھین ہے بلکہ ندکورہ عبارت سے صاحب جوھرہ رہنہ اللہ علیہ بیسٹلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تجدہ کے وقت زمین پر عام حالت بھی پاؤں نکا کر ضرور کی ہے اور پاؤں نکائے بغیر مجدہ کرنا جائز نہیں، لبندا اس کا ہمار کی بحث سے (جومعذور کن التیام ہے متعلق ہے ) خارج ہونا صاف واضح ہے۔

نیز ندکورہ مشدکی تائید کے لئے کفایہ المفق کی رعبارے بھی مشلکتجریز بیل نقل

حعزت اولای منتی کفایت الله صاحب رحمة الند طبیر تعیمی این السمری پر پاؤل لٹنگا کر بیٹھنا اورٹیمل پر مجدہ کے سنے سرجہ کا : جائز ٹیمن ' میبال کفاییۃ اُکھنٹی سے صرف جواب کا ایک جزائش کیا گیاہے نوراجواب ڈ کرٹیمن کیا گیا ، اگر اش چڑکو ہی نے لیا جائے تب جمی اس سے کری پر بیٹے کرنماڈ پڑھنے والے معدّور سر آوی کے لئے اشارے سے تعدہ کرنا ٹابت ٹیمن ۔

اوراً مرای کے بورے سوال وجواب کو طاحظہ کرلیا جائے تو اور بھی زیادہ سے بات واضح ہو جائے گی کہ کافئیۃ اکمنتی کے جواب سے نشارے سے مجدہ کرنے کے مسئلہ کو کوئی ٹائید حاصل میں ہوتی، بلکہ بواب کا حاصل سے ہے کہ جرحش تو جوان نندرست ہواس کے لئے کری پر پاؤل لٹکا کر اور بیٹے منا اور مجمل پر جدہ کے لئے سر جھکا کا جائز نیس ، البت جوفض معذور ہواس کیلئے الگ تھم ہے نے بل بھی بوراسوال و بوزن فعل کیا جا تا ہے:

سوال : عرض خدمت ہے کہ میں نو جوان اور تدرست؟ دی جول کچھ بینا دی وغیرہ نہیں بھر میں وقت محدوث از بھی جانا ہوں او شکم بھی کچھ کرائی محسوں ہوتی ہے بھی بین بین بھی بچھ بینکی ہے معلوم ہوتی ہے، طائع بھی کیا کیا گر ایک ترض خدمت ہے کھیا تا ہول اور ایکی طرح جانا بھرتا ہول اور خوب آوا تا اور کے موض خدمت ہے کہ کیا تھی کری پر بینے کرود برد کمی تیل پر بجدہ کرسک ہول بائیں بھی کری پر بینے کرمیل برسر جھا تا جائزے ہا جائز؟

چواب: کری پر پاؤس نیچانگا کر پیشنا اور تھلی پر بجد و کے نئے سرجھانا جائز ٹیس الا اس صورت میں کرزمین پر پیشنا اور مین پر بعد و کرنا خالات ہے اہم وہوائے ، زمین پر بینڈ کر کسی اور ٹی چیز پر جو زمین ہے ایک بالشت ہے زیادہ اور گی نہ ہو مجد و کرایا جائے تو عذر کی حالت میں جائز ہے۔ ( eppin ، وارداد شاعت ) نیز ندگورہ مسئلہ کے لئے تھم الامت معترت موفا ٹا اشرف فی فقاقوی دحمۃ اللہ علیہ کی عیارت سے استعمال کر کے مدکمینا کہ:

> ''اے علوم ہود کہ موانا تھا اوی دھرہ انشہ طیدے زویک اس طرح مجدہ کرنے سے کو کی فرض روجا تاہے جرمینی ہوسکا ہے کرفراز کی ہیئت اگرب الی القدہ دکی ہے جس عمل مجدے تین مجدے کا شاہرہ کیا جاتا ہے''۔

درست نہیں اور نہ تی ذکورہ مسئلہ کا اس مجارت ہے کوئی تعلق ہے، کیونکہ دعشرت حکیم الامت صاحب کی عبارت ہے تو یہ معنوم ہوتا ہے کہ چوتنس تیام پر قادر ہوا سکے لئے اس طرح بیٹے کرنماز پڑھنا جائز نہیں۔ اور یہاں جارے مسئنہ کا تعلق اس معذر درفتنس سے ہے اور جو تیام پر قادر دی شہو۔

خلاصۂ کلام بیہ واکٹریش بیٹنے کی ایٹ کو بجدہ سا قطاموے کا مدار بنایا اوراس کی وجہ سے مجدہ اشارے سے کرنے کا حکم لگانا مسجونیس ہے۔

## (١) لما في الهندية.

إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعداً يركع ويسجد كذا في الهناية . . . و ان عجز عن القيام والركوع والسجود و قادر على القمود يصلي فاعداً بإيماء و يجعل السجود أعضض من الركوع كذا في فتاوئ فاضي حان: (٣٦/١١) علم رشيفها

## (۲) و في مراقي الفلاح .

افا تحذر على السريض كل القيام وهو الحقيقي و عذله الحكسى ذكره فقال أو نعسر كل القيام بوجود ألم شنيد أو خاف بنان ضلب في ظه يتجوبة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق أو ظهرو الحال زيادة المرض أو خاف بطأه أى طول المرض به أى بالقيام صلى قاعداً بركوع وسجود لما روى عن عسران بن حصين قال كانت بي بواسير فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل فائدها فإن لم تستطع لقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلفها لا يكلف الله نفساً الا وسعها... و أن تعذر الركوع والسجود و قدر على الفعود ولو مستنداً صلى قاعدا بالايماء للوكوع والسجود براسه المخر (ص: ٣٠٠ه، قديمي)

## (٣) ولما في المحيط البرهاني

الأصل في هناه القصل ، أن المويض اذا قار على الصلاة قائماً بركوع وسجود فانه بصلى المكتوبة قائما بركوع وسجود فانه بصلى المكتوبة قائما بركوع وسجود والركوع والسجود كان بمنزلة الصحيح والصحيح لا بجزئه أن يصلى المكتوبة الافائما بركوع وسجود كذلك هذا و ان عجز عن القيام وقاد على القعود فانه يصلى المكتوبة الافائما والا يجزئه غير يصلى المحتود إلا يجزئه غير بصلى المحتود الإكوع وسجود والا يجزئه غير المحتود الإنجازة المخرد (لا يجزئه غير المحتود الإنجازة على القعود فانه ولكا المخرد (لا يجزئه غير المحتود الإنجازة المخرد (لا يجزئه غير المحتود ال

اذا كان موضع السجود أرفع من موضع القدمين يقدر لبنة أو لينتين منصوبين جاز وأن زاد لم يجز كذا في الزاهدي وحدة اللبنة ربيع فواع كنذا في السواج الوهاج (الم 200 طبع رضيدية)

#### رە) رقعا فى غية المستملى:

و اولا باللبنة في قوله مقدار لبنين ليه بخارى وهي وبع خواع عبرض مست اصبابع فيصفداد اوتنصاع اللبنتين المستصوبتين نصف ذواع طول النبسي عشرة اصبعا.

(ص:۲۸۱، سهين اکيلامي)

(") ولما في الشامية :

اقبول، المحق التصميل وهو أندان كان وكوعه لمجرد ابساء المرأس من عبر الحناء وحيل انظهر فهذا إيساء لا وكوع فلا يعتبر المسجود بعد الإيساء مطلقا وان كان مع الانحناء كان وكوعا معبود حتى المهصح من المنطوع القائر على القيام، فحيستند ينظر ان كان الموضوع مما يصح السجود عليه كعبجر مشالا ولم ينزد ارتفاعه على قدر لهذا أو لستين فهو سجود حقيقي فيكون واكعا ساجداً لا مومناً

(۱۹۸۴، طبع نیج ایم سعید ، کراچی.

(٤) ولما فيها أيضةً :

سل ينظهر في أندلو كان فادراً على وضع شني على الارض مما ينصح السجود عليه أنه بلزمه ذلك لابه فادر على الركوع والسعود حقيقة، ولا بصح الايماء يهما مع الفدرة عليهما بن شرطه تعلّرهما كما هو موضوع المستند.

(٩٨.٢) طع ابج ابوسعيد كراجي)

و٨) ولما في القرائمجتار: .

 ( و ان تعدر ) ليس تعدر هما شرطا بن تعدر السجود كاف ولما في الشامية نحت قوله.

(بل تعدر السحود كاف) نقله في البحر عن الدائع وغيرها قال ح: أقول على فرض تصوره يبغى أن لا يسقط لان الركوع وسيلة البه ولا يسقط المقصود عند تعدر الوسيعة، كما فم يسقط الركوع والسجود عند تعذر القبام (٣/ ٩٤) طبع ابع ابه سعيد - كراچي) وقيا في حاشيه الطحطاري : (قوله والسجود) أى بالجهة والأنف، ولو كان يقاد على مسجوده بالأنف فاقبط تعين عليه ثما في السراج، لو كان بمجهدة قروح لا يستطيع السجود عليها يلزمه السجود على الأنف ولا يحوز له الايساء لأنه ترك السجود مع القدرية. (ص: ١٣٣/ قبليمي) كله في المحيط البرهاني. (٣٣/٣) ادارة القرآن والعلوم الاسلامية)

## (١٠) و لما في البحر الوالق:

و أما الهدان والركبتان فظاهر الرواية عم التراض وضعهما فال في التجنيس والمتلاصة وعليه فتوى مشاياتنا وفي منية المستسلس ليس بواجب عندنا واحتاز المفقيه أبو الليث الالتراض وصححه في العيون ولا دليل عليه لأن القطعي إنسب الحياد وضع يصح الوجه على الأرض دون الميذين والمؤتى المتقدم لا يفيده لكن مقتضاه و مقتضى المسواطية الوجوب و قيد اعتباره المحقق في فتح القدير وهو إن شاء الله تعالى أعدل الأقرال لموافقته الأصول و إن صدح كثير من مشاياتنا بالسنية و منهم صاحب الهلالة و في المبحثي صحد على طوف من الحواف جيهنه يجوز اهد.

( 1 أ 4 • 7 طبع دار أحياء التراث العربي )

#### را ١) ولما في الشامية:

قوله: (ووضع يسديه و ركبتيه) هو مأصرح به كثير من السمت اينع واحتمار الفقيه أبو الليث الافتراض و مشي عليه الشرني الإلى والفتري عملي هساسمه كسما في التجنيس والمتعلاصة واعتبار في الفتح الرجوب لأنه مقتضي الحديث مع المسوطية قبال في البحر وهو إن شاء الله تعالى أعدل الأقول لسوافيقته الإصول اهدو قال في الحلية وهو حسن ماش على القواعد المذهبة ثم ذكرما بؤيده. ( 1 ( ۲۷ م. طبع ابج ابم سيعد كراچى) ( ۲ ) برفعا فى عواقى القلام :

فان عاد من سها عن القمو دومو الى القيام أقرب بأن استوى المنصف الأسفل مع انحناء الظهر وهو الأصبح في نفسيره مسجد لملسهو فترك الواجب وان كان الى القمود أقرب بمانعدام استواء المتصنف الأسفل لا سجود سهو عليه في الأصبح وعليه الأكثر.

ولما في الطحطاوي تحت قوله :

(بنانعدام استواء النصف الأسفل انها كان الى القعود أقرب لانه لا يعده قاتما في هذه الحالة لا حقيقة ولا عرفا و لا شرعاً لأسه فو قرأ وركع و مسجد في هذه الحالة من غير عقر لا يجوز لأنه ليس بقائم كما في الحلبي. (ص: ٣٢٤، فديمي) (١٣) ولما في الجوهرة النبوة :

قوله: (ومن سها عن القعدة الأولى ثم ذكر وهو الى حال القعود أقرب) يعنى بأن لم يرفع وكبتيه من الأرض ،وفي المبسوط : ما لم يستتم قائما بعود، و ان استتم لابعود وصحح هذا صاحب الحواشي.

قوله: (عاد نقيد و نشهد) لأن ما قرب الى الشنى يأخذ حكمه كفياه المصر بأخذ حكم المصر في حق صلاة العبد والجمعة الغ. (١/١/ ٢٠ لديمي) (٣١) و لما في النهر الفائق:

> وان سها السعيلي عن الفعود الأول في الوفض ولو عملها وهو أي: والمحال أنه البيه أقراب بأن لم يتصب العنف الأول منه عملي الأصح كما في الكافي ... عاد اليه وجوبا ولا يسجد للسهو على الأصح لأن ماقرب من الشني أعطى حكمه . ( : / ٣٢٨/ قايمي)

رد ا) ولما في الهندية :

الهم اذا صبلي المريض قاعداً كيف يقعد الأصح يقعد كوف تيسس عبليه هكذا في السراج الوهاج وهو الصحيح هكذا في العيني شرح الهذاية. ( ١٣٢/١ / طبع رشيليه )

(١٦) ولما في الدر المختار :

(صبلين قاعداً) ولو مستندا الى وسادة أو انسبان فانه يلزمه ذلك عبلي المستحسار وكيف فساء ) عبلي المذهب لأن المسرض أستقبط عسه الأوكان فالهيئات أولي و قال زفر: كالمتشهد، و قبل و بديفتي.

## (۱۷) و قال ابن عابدين تحت قوله :

(كيف نشاه) أى كيف نيسر له بغير ضرر من نوبع أو غيره المداد (قولت على المبتعب) جزم بسه في الغرو و نور الإيضاح، وصححه في البدائع و شرح المجمع، واختاره في البحور والنهر (قوله فالهيئات أولى) جميع هيئة ، وهي هنا كيفية المفعود قال ط: و فيه أن الاركان انما سفطت لتمسرها ولا كذلك الهيئات تأمل (قوله قبل وبه يفتي) قائمه في السجنيس والخلاصة والولو اجبة لانه أيسر على المربض قال في البحر: ولا يخفي ما فيه بل الأبسر علم التميية بكيفية من الكيفيات، فالمنصب الأول و ذكر فبله أنه في حالة التشهد يجلس كما يجلس للتشهد بالاجماع أقول: ينسغى أن يقال أن كان جلوسه كما يجلس التشهد المسر عليه المسر عليه من غيره أو مساويا لغيره كان أولى والا اختار المسر في جميع الحالات، ولمال ذلك محمل القولين

( ۲/۲ و ۹۷۰ طبع ایچ ایم سعید ـ کو اچی )

#### (١٨) وليدا في البدائع :

و كذلك الصحيح اذا كان على الراحلة وهو خارج المصورية على مانع من النوول عن الداية أو السبع أو كان في طين الداية قاعلاً بالإيماء في طين أو ودعة بصلى القرض على الداية قاعلاً بالإيماء من فيور وكوع ومسجود ، لأن عند اعتراض هذه الأعفاد عبد عن تحصيل هذه الأركبان من القيام والوكوع والسجود فصار كما لو عجز بسبب البرض و يؤمى إيماء لما ووى في حديث جابر رضى الله عنه أن النبي على الله على واحلته و يجعل السجود عليه وسلم "كان يؤمى على واحلته و يجعل السجود أخفض من الوكوع "كما ذكرة . (١/ ١٨٩ على وشيديه)

## (١٩) ولما في الهامش على تبيين الحقائق:

( فرع) ذكره المرغباني لواقتح التطوع على الدابة خارج المصدر ثم دخل مصر قبل أن يفرغ منها ذكر في غير رواية الأصول أنه يتمها واختلفوا في معناه قبل: يعمها فاعداً على المدابة ما ثم بملغ منزله، و قبل: يعمها بالنزول على الأرض، غاية. ( ١ / ٣٠٠، داوالكتاب العلمية)

#### (٢٠) لما في المحيط البرهاني :

و ذكر الكوعى في كتابه: ويجوز النطوع على الدابة في المصحراء مسافرا كان أو مقيماً ، أينما توجهت به، وروى عن أبي حنيقة و أبي يوسف وحمهما الله تعالى أنهما أطلقا ذلك للمسافر خاصة، لأن الجواز بالإيماء بخلاف القياس لأجل النضرورة والمصرورة السما تتحقق في السفر لا في المحصر . ( ٣٢٣/٢ ما دارة الفرآن والعلوم الاسلامية )

را ٢) ولما في أيضاً :

فعلى ما ذكر ضمس الأثمة رحمه الله تعالى حجة أبي حبقة وهو :أنا جوزنا الصلاة على الداية بالإيماء بالنص بخلاف القياس والنص ورد خارج المصره والمصر لبس في معنى خارج المعصود لأنّ سيره على الداية في المصر لا يكون مؤيداً عادة، فرجعنا فيه الى اصل القياس. (٣٢٥/٢ ادارة القرآن والعلوم الاصلاحية) والله تعالى اعلم بالعواب

مجرعارف عفالله عز ۱۸۸۰<u> ۱۳۲۹</u>۱۵

الجواب سجح الجواب تطمح بنده محودا شرف فحفرال بنده وترتفى عثاني مغى منه الجواب مجح الجواب مجح بنده خجدع بدالله فحياعنه محد عبدا أمثان عفى عند الجواب سيح الجواب سيحج احترشاه محمتنطل على ميوصين احم #ICK!/A/IC الجواب سيم الجواب محج محريقوب -MYEA/IO adF19AAAIA



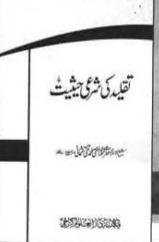